

#### WWW.PAKSOCIETY.COM



واصف علی واصف " کے صوفیانہ نترباروں کا تیسرا مجموعہ قار کین کرام کی خدمت میں پیش کیاجارہاہے۔ اس سے قبل ان کی ایس ہی تحریروں کے دو مجموعے بعنو ان "دل دریاسمندر" اور "قطرہ قطرہ قلزم" شاکع ہو کر قبول عام کی سند حاصل کرچکے ہیں۔
زیر نظر مجموعہ میں واصف علی واصف کے ان مضامین کو کیجا کیا ہے "جو ان کے وصال (۱۸ جنوری ۱۹۹۳ء) سے قبل تقریبا" دو ڈھائی سال کے عرصے میں اشاعت پذیر ہوئے اور حسب سابق روزنامہ "نوائے وقت" کے صفحات کی زینت بنتے رہے۔ لوگوں کی ایک بری تعداد نے ان بصیرت افروز اور ایمان پرور تحریروں سے اکتساب فیض کیا اور بڑے دوق وشوق سے ان کا مطالعہ کرتے رہے۔

اس کتاب کی طباعت اور تزئین کے تمام مراحل واصف علی واصف کی زندگی ہی میں مکمل ہو گئے تھے 'لیکن ان کی علالت کے باعث طباعتی عمل میں بار بار رکاوٹ پڑتی رہی۔ مقام افسوس ہے کہ یہ کتاب صاحب کتاب کی زندگی میں طبع نہ ہو سکی اور اب یہ پس مرگ (Posthumous) تھنیف کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا عنوان لینی "حرف حرف حقیقت" واصف علی واصف فی واصف نے خود ہی تجویز کر دیا تھا۔ ان کی اس انداز کی کتب کے سہ لفظی عنوانات جز اور کل کے وصل کی نشاندہ کرتے ہیں۔ اس داستان وصل کو خوبصورت علامات کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ صوفیانہ اوب کا محور و مرکز یمی داستان رہی ہے اور دور حاضر کے صوفی باصفا 'ب مثل درویش اور صاحب اسلوب ادیب واصف علی واصف تنے بھی اسی روایت کو نئی آب و آب کے ساتھ آگے بردھایا ہے۔

یہ تعارف نمیں بلکہ چند معروضات ہیں 'جن کا تعلق کتاب کی طباعت ہے۔ امیدوا تی ہے کہ واصف صاحب کی دیگر تصانیف کی طرح ان کی یہ کتاب بھی طالبان حق اور مسافران راہ سلوک کے لئے مینارہ نور ثابت ہوگ۔ محمد اکرام چنتائی پیغمبری بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے واص<sup>ق</sup>



## فرشت مضامين

# السال

ورق ورق میری نظرول میں کا تنات کا ہے کہ دست عیسے لکھی ہوئی کتاب ہول میں

واصف على واصقع

| 149  | ر مقفر                                                                                                           | 9          | القاظ                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|      | مزل -                                                                                                            | 17         | فلق عظیم              |
| 163  | جوازمتی _                                                                                                        | 27         | رخت المراجعة المسلمان |
| 169  | سوچے سوچے                                                                                                        | 35         | الني يا الني يا الني  |
| 175  | جمال میں ہوں                                                                                                     | 41.        | انبان اورانبان        |
| 183  | م کیاکتیں؟                                                                                                       | 49         | وضاحت                 |
| 189. | برتب                                                                                                             | 57         | 4                     |
| 195  | رابط                                                                                                             | 63         | جھڑی نہ دو            |
| 201  | رخ رخ                                                                                                            | 69         | كياني                 |
| 207  | أسمعت الأراد المسائل                                                                                             | 77         | آنگھیں                |
| 215  | ضیری آواز                                                                                                        | 83         | كائنات اور كائنات     |
| 221  | بالمجنت بالمالية                                                                                                 | 89         | آدهارسته<br>سب        |
| 229  | و المنطق المالية | 95         |                       |
| 237  | هيقت                                                                                                             | 103        | وسعتيں                |
| 243  | ريدني                                                                                                            | 109        | عظیم لوگ              |
| 253  | بیزاری                                                                                                           | 117        | اميرعريب              |
| 259  | معلوم اور تامعلوم                                                                                                | 127        | ېمه رنگ               |
| 266  | و اور به<br>آخری خواہش                                                                                           | 135<br>141 | عدل                   |
|      | י עט ציי ט                                                                                                       | H1 .       | حقوق                  |

#### الفاظ

مر خیال این مخصوص بربن می آیا ہے۔ یہ بربن الفاظ سے بنا ہے۔ خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ الفاظ می کے دم سے انبان کو جانوروں سے زیاوہ ممتاز برایا کیا۔ انسان اشرف ہے اس کے کہ وہ ناطق ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا کیا اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے۔ حس ترتب الفاظ کی ابن صفت ہے۔ انداز بیال بے شک انسان کا می ہے لیکن یہ خولی دراصل الفاظ کی ساخت میں بنال ہوتی ہے۔ موزوں الفاظ کا انتخاب می انسان کو صاحب طرز بنا آ ہے۔ سک تراش کا فن سے کہ وہ پھر میں چھے ہوئے نتش کو اجاگر کرما ہے۔ یہ کام بوا کام ہے۔ ہر آدی کے بس کا نسی۔ ای طرح الفاظ سے مضمون اور مضامن سے الفاظ کے رشتوں کا علم بی انسان کو مصنف عاماً ہے۔ الفاظ کے بغیر حس خیال بس جلوہ ہے، مرف جلوہ۔ ایک کو تکے کے خوبصورت خواب کی طرح - اور خیال \_ بغیر الفاظ مرف ایک ڈیشنری ہی - ایک ڈمیرے ایک اینوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب نہیں ہوا۔ ونیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے۔ اس کا کات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی۔ ایک مقدس لفظ ایک ام صاحب امرکا ..... "کن" کے لفظ میں ایک کمل كائات ايك عمل نظام ايك عمل داستان بنال تقى بيه ايك ايا لقظ تهاكه جى كى اطاعت مِن آج تك ہرفت عمل بيرا ب- يد لفظ كا عجب كرشمه تعاكه نه

ہوتے ہوتا ہو گیا۔ عدم سے وجود کا سنر "کن" سے شروع ہوا اور وجود سے عدم سک سنر بھی ای لفظ کی تاثیر کا حصد بی ہے۔

الفاظ کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ قوموں کو خوابِ غفلت سے
بدار کرنے کے لئے الفاظ کا آزیانہ ہی کانی ہے۔ قومی و لمی شعراء کا کمال الفاظ
کے دم ہے ہے۔ الفاظ خون میں حرکت پدا کر دیتے ہیں۔ غلامی آزادی میں بدل
جاتی ہے۔ انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کی معاشرے میں استعال
ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے ہے اس معاشرے کا اغلاقی معیار واضح ہو
جاتا ہے۔ ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔
باتی ہے۔ ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔
الفاظ ہی امید کے چاغ روش کرتے ہیں اور الفاظ ہی مایوی کی تاریکیاں

الفاظ عی امید سے براس لائ رہے ہیں دو معن میں وہ مارے رائے پرا کرتے ہیں۔ الفاظ کی خاص ترتیب حدی خوانی کا کام کرتی ہے۔ مارے رائے ماری کیفیات کو ایک نبح کی طرف ماکل کرتے ہیں۔ وشمنوں کے خلاف صف آرا ہوئے کا عمل الفاظ کی بدولت ممکن ہے۔

مجت ایک جذبہ ہے ایک خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی۔ مجت فاموش بھی ہو سکتی ہے لین الفاظ مجت کو پچھ اور بی چاشی اور رنگ عطا کر ویتے ہیں۔ مجت کرنا اپنی جگہ لیکن مجت کی تاثیر میں ڈویا ہوا شعر پچھ اور بی جلوہ ہے۔ مجت اتن قابل مجت نہیں ہوتی جتنا اے الفاظ بنا دیتے ہیں۔

ہے۔ جینا ہی ہی جین ہی ہی ہی ہیں ہی ہی ہے ہے۔ ہیں ہے ہم انہیں ہمارے رشح ، ہماری چاہیں ، ہماری فرتی اس لئے دریا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کلہ دینے کے بعد ہم اس کی بھائے وقا نما کو برداشت کرتے ہیں۔ دوئی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے لین ہم جذبوں کے مرد ہونے کے بادجود لقظ دوئی کو نبھاتے ہیں۔ الفاظ ہمارے تعلقات کو احتقامت بختے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لئے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہ ریا جا چکا ہے۔ کہ دیتا ہی قیام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان انہیں رشتہ کہ ریا جا چکا ہے۔ کہ دیتا ہی قیام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان مہان رہتا ہے۔ اگر اسلام کا منہوم سمجھ میں نہ بھی آئے قو ہونے والا زندگی بمر مسلمان رہتا ہے۔ اگر اسلام کا منہوم سمجھ میں نہ بھی آئے قو

بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے ہی مر بات لگ جاتی ہے۔
الفاظ سے ہی قرآن ہے۔ خدا کے مقدس الفاظ بندوں کے نام' روح
القدس کا لایا ہوا پیام پنجبر کے ذریع سے تمام بن آدم کے لئے۔ ان الفاظ کی
ترتیب اتن مستقل کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے۔ زیر' ذیر'
نقط سک نمیں تبدیل کیا جا سکا ۔۔۔۔۔۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعال
موں تو قرآن نمیں ۔۔۔۔ الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے۔ بی کے الفاظ حدیث
ہیں۔ بررگانِ دین کے الفاظ ملفوظات ہیں۔ واناؤں کے الفاظ اقوال ہیں۔ جتنی

مقدس زبان سے اوا ہوں مے است بی الفاظ مقدس ہوں مے استے ہی مؤثر ہوں

ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں۔ الفاظ ہارا کردار ہیں۔ الفاظ ہارا ماحول ہیں اور کبھی بھی تو الفاظ ہماری عاقب ہیں۔ الفاظ کانوں کے راہتے ول پر اثر کرتے ہیں اور ول پر اثر کے بعد اعضا و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہو تا ہے اور یوں انسان کا کدار بنآ رہتا ہے۔ اچھے الفاظ پر پچھ خرج نمیں ہو تا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو نمیں ہو تا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پندیدہ یا تا پندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے پندیدہ یا تا پندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے

جرساج اور ہرگروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں۔ آپ کمی کے الفاظ یا گفتگو من کریے جا کہ وہ کم چھے سے تعلق رکھتا ہے۔ بازار میں جھے والے بازاری زبان استعال کرتے ہیں۔ وار العلوم کے لوگ اور ہی زبان استعال کرتے ہیں۔ وار العلوم کے لوگ اور ہی زبان استعال کرتے ہیں۔ علماکی زبان اور ہے۔ ای طرح جملاکی زبان اور ہے۔ فلمی ماحول کے الفاظ اور ہیں۔ ڈراے کے اور 'نثر کے اور 'اور شعر کے اور نشر کے اور 'اور شعر کے اور سنتر کے در اور شعر کے اور سنتر کے در اور شعر کے اور شعر کا اعجاز ہے۔ ول کھولتی چلی جاتی ہے۔ سامعین پر ایک کیفیت طاری کر ویتا شعر کا اعجاز ہے۔ ول

سے نکلی ہوئی بات داول میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامع کمہ اٹھتا ہے کہ دہمیں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے"۔ بولنے دالے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گانے دالے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے۔

کے سی چیچے رہ جاتے ہیں۔ اس واسے ما مور سوب و رس دی ہے۔
ایک دفعہ عظیم پریم راگی نے اپنی ایک نجی محفل میں ایک دانعہ بیان کیا۔
کنے گئے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے بہت گایا۔ دیر تک محفل بیا
رہی۔ سامعین محفوظ ہوئے۔ بہت بُن برسا۔ لیکن مرتگ نہ برسا۔ بس اندر ہی
اندر وہ کچھ پریشان ہوئے۔ رات گری ہو چی تھی۔ انہوں نے اپنے گرو کو یاد
کیا۔ دل کا چراغ روش کرکے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کرکے الاپنا شروع
کیا۔ دل کا چراغ روش کرکے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کرکے الاپنا شروع

بیاں سے بیاں لما جا رے بالم بالم سے بالم لما جا رے بیاں

بس كيا تھا ول كے چراغ نے ولوں كے جراغ دوش كر ديئے- محفل ميں كيفيات كا عجب عالم پيدا ہو كيا۔ ب خودى محويت اور مرشارى كا عالم تھا۔ كانے والے كا درد بيدار ہواكہ سب كا درد بيدار ہو كيا۔

فرضیکہ الفاظ میں جادو بھرنے والی شے اداکرنے والے کا جذبہ ہے۔ بولئے والے کا الجہ بھی الفاظ میں جادو بھرنے والی شے اداکرتا ہے۔ بیٹھے بول کو کرخت لہہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا۔ مولانا روم ؓ نے ایک کمانی بیان فرمائی ہے۔ ایک وفعہ صحرا میں دو قافلے قریب قریب آکر ٹھرے۔ ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا دوسرا یمبودیوں کا۔ منح کے وقت مسلمانوں نے فجری اذان کی۔ نماز اداکی۔ استے میں یمبودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدی ایک تھال میں پچھ تھے تھا کف لے یمبودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدی ایک تھال میں پچھ تھے تھا کف لے کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہوا۔ اور امیرِ قافلہ سے ملاقات کی تمناکی۔

ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کما " یہ حقیر ساتحفہ ہارے سالارِ قافلہ نے آپ
کی خدمت میں پیش کیا ہے" مسلمان امیر نے کما " آخر کس لئے"۔ آنے والا بولا
"جناب! آج ہارے سردار کا ایک درینہ مسلم حل ہو "یا۔ آپ نوگوں کی
بدولت۔ ہارے امیر کی ایک بیٹی اسلام قبول کر پھی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسلام
کو ترک نہ کرتی تھی۔ ہارے قافلہ سالار نے بری کوشش کی لیکن وہ نہ مائی۔
آخر آج صح آپ کے موذن نے اذان کی۔ وہ کچھ استے کرخت لیج میں تھی کہ
ہارے سردار کی بیٹی اپ پرانے دین پر واپس آگئ"۔ نتیجہ یہ ہے کہ مؤذن اور
مسلم کو خوش الحان ہونا چاہے۔ اچھی دعوت کو اجھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی
بات ہے۔ رسم اذان کو روح بلال کی کتی صرورت ہے" اس کا اندازہ لگانا مشکل
ہیں۔

علاقائی الفاظ علاقائی ترزیب و ترن کا آئینہ ہیں۔ کسی انسان کے ذخرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کوننے علاقے کا رہنے والا ہے اور کوننے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ تبییہ اور استعارے کے الفاظ بھی علاقے اور زمانے کی ناندہی کرتے ہیں۔ صحرائی لوگوں کے الفاظ اور ہیں۔ کو ستانی لوگوں کے اور۔ میدانی لوگوں کی زبان مخلف ہوتی ہے۔

بر حال الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لیج کے دم ہے ہے۔
مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسرنہ ہو تو لفظ اپنی تا ثیر کھو بیشتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے
کہ اگر اس قرآن کو بہاڑ پر نازل کیا جا آ تو وہ بھی خثیت اللہ ہے لرزنے لگ جا آ۔ آج ہم و کھے رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جا تا ہے اور شنے والے لس سے مس نہیں ہوتے۔ صادق کلام کے لئے صادق زبان چاہے۔

ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعال پر غور کرنا چھوڑ ویا ہے۔ ہم بے جت و بے ست الفاظ کے سیاب میں ڈوب جا رہے ہیں۔ ہر روز لاکھوں الفاظ اخباروں میں چھپ رہے ہیں۔ کالم کے کالم چھپ رہے ہیں لیکن

میٹھے بول خم ہو رہے ہیں۔ "ازول خیزد بدول ریزد" والے الفاظ نظر نہیں آتے۔
دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں۔ زخموں کے مرہم کماں ہیں۔ کراشیں
بنے والے الفاظ کماں غائب ہو گئے۔ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ
م ہو صحے کیا؟ سمج شکر آک میٹھی زبان کی آٹیر کو بھی کما جا سکتا ہے۔ آج نہ
جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ اوا کرنے کے لئے نہ وقت ہے نہ الفاظ۔ اپنی
جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ اوا کرنے کے لئے نہ وقت ہے نہ الفاظ۔ اپنی
کو آئی پر معذرت کرنے کی نہ توفق ہے نہ جرأت۔ آج کمی سای اجماع میں
بولے جانے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہم لوگ کماں
سے طے تھے اور کمال آگئے۔

تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیشا بول زندہ کرتا چاہے۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کو اپنایا جائے تو ہمارا انداز کلام کیسریدل سا جائے۔ لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں۔ پیٹے بول سننے سے زبان میٹی ہو جاتی ہے اور یوں مشماس سے مشماس پیدا ہوتی رہے گی۔ جب سے انسان کا احرام کم ہوا الفاظ کا احرام بھی کم ہو گیا۔ الفاظ کے احتاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں الفاظ کا احرام بھی کم ہو گیا۔ الفاظ کے احتاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا۔ اور نتیجہ یہ کہ ہردل زخی مرانسان آزردہ۔ ہماری زبان تکوار کی کاف

بعض اوقات صدات کی زبان بھی اتن تلخ ہوتی ہے کہ بس خدا کی پناہاگر کسی انبان کی ایک آگھ کام نہ کرتی ہو تو یہ ضروری نمیں کہ اس کے منہ پر
ہی اے کانا کمہ دیا جائے۔ ہر چند کہ یہ صدات ہے لیکن یہ ایک بدتمیزی کا
مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر مخاط اظہار بھی باعث پریٹانی ہو سکتا ہے۔
مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر مخاط اظہار بھی باعث پریٹانی ہو سکتا ہے۔

مطامرہ ہے۔ صدادت ما پر صاور مهار کی بھی پریاں ہو۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک دست شاس و ستارہ شناس انسان کو بلایا۔ اس سے اپنا احوال پوچھا۔ منج نے حساب لگایا۔ زائچہ بنایا اور بادشاہ کو اطلاع دی دجمال پناہ! آپ کے سب عزیز آپ کے سامنے مرجائیں گے "...... بادشاہ اتنی بری خبر پر برا پریشان ہوا۔ اسے غصہ آگیا کہ منج نے کیا خبردی ہے۔ اس نے منج

کو مرفار کرا دیا۔ سلطنت میں منادی کرا دی گئی کہ کوئی اور مجتم بادشاہ کے لئے حاب لگایا اور کما حراب لگائے۔ ایک آدی حاضر ہوا۔ اس نے ذائچہ بنایا عماب لگایا اور کما "جمال پناہ! آپ کی عمر طویل ہے۔ آپ اپنے سب عزیزوں سے ذیاوہ عمریا کی "جاب بناہ فوش ہو گیا۔ بولا "ہانگ کیا ما تکما ہے"۔ مجتم نے کما "جمال پناہ! بس میرے استاد کو رہا کر دیں۔" سلطان نے وضاحت جای تو مجتم نے کما "گرفار مجتم میرا استاد ہے۔ اس نے بھی وی کچھ بنایا جو میں نے بنایا لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں مختاط نہ ہو سکا۔ آپ عزیزوں سے ذیاوہ عمریا کیس یا آپ کے عزیز آپ سے میں مختاط کہ سے اس کے عزیز آپ سے میں مختاط کو کس طرح استعال کرتے ہیں۔

الفاظ بھی خاندان رکھتے ہیں۔ تعیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں اور مرشیے کے اور۔ تقید کے اور و قریل کے الفاظ کور۔ رزمیہ اور عشقیہ اور۔ غزل کے الفاظ اور ہیں مثنوی کے اور۔ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شرافت کے الفاظ کون کے ہیں۔ بدمزاج ہوتا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جاتا کیونکہ بدتمیز آدی الفاظ کے غلا استعال کا مجرم بھی ہے۔

الفاظ کے صحیح استعال کی توفق ' نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نفیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی سئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے۔ الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ الفاظ حقیقت میں۔ الفاظ امانت ہیں۔ الفاظ وولت ہیں۔ الفاظ طاقت ہیں۔ انسی ضائع نہ کیا جائے۔ انسی مائع نہ کیا جائے۔ انسی مائع نہ کیا جائے۔ انسی رائیگاں نہ ہونے ویا جائے۔



## نملق عظيم

حمائے عالم نے سب سے بوے اظال کے بارے میں دنیا کو جو معیار اظلاقیات دیا' وہ سب انسانوں کا تصور ہے اور انسانی تصور میں نفس کا ہوتا بعید از قیاس خمیں ہو سکا۔ اس کے برعم جو معیار اللہ تعالی نے عطا فربایا' وہ ہر خای سے آزاد ہے۔ خالق ہی بمتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا معیار اخلاق بمتر ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی ذات میں یہ فیصلہ فربا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنتہ۔

اس کے بعد اخلاق کا بھترین نمونہ حضور کی ذات مرای ہے۔ ہیلِ اخلاق کا اسانیت کا نقط عوج حضور کی ذات الدس ہے۔ ہیلِ ذات میں ہیمیلِ اخلاق کا دعویٰ اپنی ہیمیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذات کائل ہو تو صفت کمل ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے۔ بھی صفت ذات کی بجپان ہے اور بھی ذات صفت کی۔ مثلاً اگر صفت صدافت ہے تو ذات سادق ہی کملائے گی۔ لیکن اگر دات حضور اکرم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں' دی صدافت ہے۔

آپ کی ذات گرای اتن کمل ہے کہ آپ کے دم سے ہی مفات کی سیمیل ہوئی مفات کو تقدس ملا مجان ملی عرج ملا۔ ایک عام آدی ج بوئی مفات کو مرتبہ ملا صفات کو نقدس ملا مجان ملی عرج ملا۔ ایک عام آدی ج بولے تو ہم اس سے کی تحقیق کر کتے ہیں عقل کے ذریعے سے مشاہرے کے

ذریعے ہے۔ لین ایک پنیبر اور خاص طور پر حضور اکرم کی صداقت اداری تحقیق ہے بلند و بادرا ہے۔

حضور اکرم نے زندگی کے مطلات میں جو بھی ارشاد فرایا ، وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہرہ موجود تھا۔ لیکن کمل صفت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کے بارے میں جو پچھ ارشاد فرایا ، وہ ہماری تحقیق میں نہ آ کئے کے بوجود صداقت ہے ، بلکہ صداقت مطلق ہے۔ اور کمل صفت کا یہ اعجاز ہے کہ ہم آپ کی ہربات کو تحقیق کے بغیر صلیم کرنے کو اینا ایمان بلکہ مرائی ایمان سمجھتے جن ۔

آپ سے پہلے پنجبروں میں رسات کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا۔ آپ کی فخصیت میں رسالت اپنے انتائی رنگ سے ایک کمل ہوئی کہ اس کے بعد کی رسول کی مرورت ہی نہیں۔ یعنی آپ نے اظلاق کو اس ورجہ کمل فرایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی مرورت ہی نہیں۔ آپ نے انفرادی اور اجماکی اظلاق میں وہ انتقاب پیدا فرایا کہ دیکھنے والے جران دہ گئے۔

حضور اکرم کی تعلیم کا بیجہ آریخ نے دیکھا کہ آقا پیل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے۔ آپ کے دم ہے گویا اغلاق اور صفات کو سند عطا ہوئی۔ آپ کے افلاق کی یہ آچرہ کہ آپ جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جمکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیے ان کے مروں پر پرندے بیٹے ہوں۔ آپ کا حسنِ اغلاق یہ ہو کر یوں سنتے جیے ان کے مروں پر پرندے بیٹے ہوں۔ آپ کا حسنِ اغلاق یہ ہے کہ آپ نے جس کو د فعتا "دیکھا وہ مرعوب ہو گیا۔ جو آپ ہے آشنا ہوا وہ مرتب اور اور برکے لگ کیا۔ آپ نے اغلاق کو سحیل کا وہ درجہ عطا فرملیا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر درود جیجتے ہیں اور دو مری طرف آپ کے جانار آپ کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہریہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اپ تو اپنے بھی آپ کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے آ ہیں۔ آج بھی چودہ سوسل کی دوری کے باوجود آپ دلوں کے قریب ہیں۔

آپ کی ذات اقدس میں جمال اللہ کریم نے انسانیت کی بخیل فرائی ' نبوت کی بخیل فرائی ' نبوت کی بخیل فرائی ' وہال افلاق جلیلہ کی بخیل بھی فرا دی۔ آپ کا کردار ' کردار کی انتا ہے۔ آپ کا ارشاد ' ارشاد کی انتا ہے اور آپ پر نازل ہونے والی کماب آسائی کتب کا حرف آ نر۔ آپ کے افلاق عالی کا بیہ مقام ہے کہ اسے صدافت نبوت کے لئے دلیل کے طور پر چیش کیا گیا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ "میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عربس کر چکا ہوں ' کیا تم سجھتے نہیں "۔ گویا اعلانِ نبوت سے پہلے تم کی چالیس برس کی تمام عربھی مرقع افلاق ہے۔

نبوت اظال کا بھیجہ نہیں' اظال نبوت کی عطا ہے۔ اور نبوت اور پھر آپ کی نبوت' کملِ عطائے التی ہے۔ جب اللہ کریم اپنے حبیب کو اظلاق کا معیار بنا کر پیش کرے تو وہ اظلاق کتنا کمل ہو گا' اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ دراصل اظلاق ایک ایک راو عمل ہے' جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوق ہدا کے لئے بے ضرر اور منفعت بخش ہو تا ہے۔ انسانی سوچ اظلاق کا جو معیار دی ہے' وہ قابلِ تاثیر ہو سکتا ہے لیکن جب پیغیر اظلاق کا معیار دے تو وہ معیار خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور ظائق بمتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون ساکردار بمتر ہے۔

حضور اکرم نے اظان کے بیان کے بارے ہیں جمال آریخ گواہ ہے وہال قرآن بھی شاہ ہے کہ "اے پغیرا! ہم اعلی اخلاق پر پیدا ہوئے"۔ حضور کا اپنا ارشاد بحیلِ اظان کے ضمن میں ایک مینار ہوں"۔ اور یہ کہ "میں تو ای لئے "میں حسنِ اظان کی سحیل کے لئے بھیجا گیا ہوں"۔ اور یہ کہ "میں تو ای لئے بھیجا گیا ہوں "۔ اور یہ کہ "میں تو ای لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارمِ اظان کا محالمہ شمیل نگ پنچاؤں"۔ شاید ہی کوئی ایس اظاتی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ نے تلقین نہ فرمائی ہو ، جس پر آپ نے خود عمل کرکے نہ دکھایا ہو۔ آپ نے زندگی کو اظان کی تفصیل اور شکیل بنا دیا۔ آپ مظر اظان ہیں منج اظان ہیں " بجسم اظان ہیں " ملی اظان ہیں " منج اظان ہیں " منج اظان ہیں " بحسم اظان ہیں " ملی اغلاق ہیں " منج اظان ہیں " بیک اظان ہیں " اللہ کمل اظان ہیں۔ آپ کی اظانی ونعوں کا بیانِ دواصل آپ کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

بوری سرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزئیات میں آپ کے ہاں استقامت عمل ہے، حن سلوک ب حن معالمہ ب عدل و انصاف ب جودو سخا ب ایمار ب مهمان نوازی ہے' سادگی اور بے تکلفی ہے' شرم و حیا ہے' عزم و استقلال ہے' شجاعت ب صداقت ب المنت ب ايفائ عمد ب زم و تقوى اور قناعت ے عفو و رحم ہے کفار اور مشرکین سے حسنِ سلوک ہے عربوں کے ساتھ مجت ہے حیوانات اور پرندول پر رحم ہے ، رحمت و محبت عام ہے ، رقی القلبی ے عبادت و تعزیت ہے اولاد سے مجت ہے ، غرضیکہ حسنت جمیع خصا لعد آپ کے بارے میں کیا لب کشائی کی جا عتی ہے۔ آپ کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بری تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ ی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تغییر نظر آیا ہے۔ آپ کے اخلاق میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپ نے جس اخلاق کا برجار کیا' اس پر ممل طور پر عمل کرے بھی وکھایا۔ آپ کی ذات ِ اقدس تمام انبیائے کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لئے متاز ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کا شام ہے۔ حدیث نبوی اور سنت نبوی میں تطابق ہے۔

آب کا کمل افلان ہے ہے کہ وہ دور جس میں صداقت ویانت اور المانت کے چراغ گل ہو کچے تھے آپ نے اپنی پاکیزہ کردار سے اس دور میں "الصادق" اور "الامین" کے القاب حاصل کئے اور وہ بھی مخالفین سے۔ آپ کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان ہے کتے ہیں کہ آب نمایت نرم مزاح خوش افلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی برائی کے افلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نمیں لیا۔ آپ بھشہ درگزر فرمات معاف فرما دیے۔ آپ نے بھی کسی کو بات کرنے کے دوران تھے۔ آپ نے بھی کسی کو بات کرنے کے دوران فرکا نمیں۔ آپ خدرہ جبیں نرم گفتار اور مہران تھے۔

آپ پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ نزولِ وحی کی شدت سے

آپ کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کامل انسان اور کال ایکان اس مومن کا ہے، جس کا اظلاق اچھا ہے۔ اعمال کے ترازو میں حسنِ خلق سے بھاری کوئی نیکی نہیں۔ انسان حسن اظلاق سے عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور اقدس سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ "کون می نیکی بھتر ہے!" آپ نے فرمایا کہ "کھانا کھانا کھانا کھانا۔ اور سب کو سلام کمنا لینی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا"۔

آئمی تھی کہ آپ کو دنیا کے لئے معلم اخلاق بناکر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے اعمال

اور آپ کے اقوال اس بات کا کمل خوت ہیں- اخلاق کی سکیل آپ کے وم سے

حفرت ابوذر غفاری نے ایک مرتبہ اپنے تھی غلام کو برا بھلا کہا۔ حضورِ اکرم نے من لیا۔ فرمایا "ابوذر" ابھی تم میں جہالت باقی ہے' غلام تمہارے بھائی ہیں' اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے' جس کا بھائی ماتحت ہو' اسے چاہئے کہ سنگ

کو دیبای کھانا کھلائے جیسا آپ کھائے ویبای پہنائے جیسا آپ پنے ' بھائی ہے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے 'کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرے ''۔
حضور "کے اخلاقِ عالی میں حسن سلوک کو بردی اہمیت ہے۔ آپ نے آیک مرتبہ فرمایا «تتم ہے وہ ایمان نہیں لایا 'خداکی قتم وہ ایمان نہیں لایا ' فداکی قتم وہ ایمان نہیں لایا " فداکی قتم وہ ایمان نہیں لایا " فرمایا " بارسول اللہ ایکون؟ "آپ نے فرمایا "جس کا بردی اس کے شرے محفوظ نہیں "۔

آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے ارشادات میں ایسے ہزار ہا پہلو مامنے آتے ہیں جس سے یہ ابت ہو آ ہے کہ آپ حسن اخلاق کی سحیل کے لئے تشریف لائے۔ کون می ایس خوبی ہے جو آپ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ آپ زم مزاج تھے ' خوش گفتار تھے ' متین تھے ' حلیم الطبع تھے۔ کسی کی ول آزاری نہ فراتے۔ آپ کی مجلس میں نے آنے والوں کو جگہ نہ ملی تو آپ اپی روائے مبارک بچھا دیتے۔ بچوں پر تو آپ اس مد تک شفق سے کہ مشرکوں کے بچوں پر مجى رحم كرنے كا آپ نے علم فرايا۔ غلاموں بر آپ كى شفقت كا يہ عالم تو اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپ کی غلامی ہی مرفرازی کا ذرایعہ ہے۔ آپ نے ہینہ غریوں اور بے کموں سے عملی مدردی کا اظمار فرایا۔ آپ نے دنیا میں مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ نتح مکہ کے بعد آپ کا ارشاد ہے "اے گروہ قرایش! اللہ نے جمالت کا غرور اور نب کا انتحار منا دیا۔ تمام لوگ آدم ك اولاد بين اور آوم مئى سے بے"۔ اور قلق كا يہ عالم ہے كہ آپ كے پاس فلق عظیم ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ "ہردین کا خلق مو آ ہے اور اسلام کا خلق حیا

آپ کے پاس جو صفت بھی موجود ہے وائم ہے۔ آپ وائم الرضا ہیں ا دائم الزہد ہیں وائم الثوق ہیں وائم الصبر ہیں وائم العدق ہیں اور وائم الامر ہیں ا وائم الفکر ہیں۔ غرضیکہ آپ ہمہ صفت موصوف ہیں۔ حسن آپ کی صفت ہے

اور صفت آپ کا حس ۔ آپ ہیشہ ہشاش بشاش رہ اور اللہ تعالی کے خوف اور اللہ کی مجت نے آپ کو دنیا کے خوف اور مجت سے آزاد کر دوا۔ حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ساے ایمان والوں کی ہاں! حضور اکرم کے اخلاق کے بارے بیں کچھ بتائیں " تو آپ نے فریلیا کہ سم نے قرآن فیس پڑھا"۔ انہوں نے کہا "قرآن تو پڑھا ہے" حضرت عائشہ نے فریلیا کہ سمضور اکرم کا فکن قرآن تھا۔ "لیمی آپ قرآن مجسم ہے۔ آپ کا اخلاق بی خطرت کا تعالی ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہو تا فلاق بی خطور کی تندگی اور آپ کے اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور کی خوال کو رہا ہے۔ اور حضور کی ذندگی اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ کا اخلاق ہے۔ اور قرآن بی کا اخلاق ہے۔ اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کی ذات میں اور آپ کا اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ تعالی کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے اللہ موجود ہے۔ ای لئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے کی دیائے میں اور آپ کی دیائے میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائے کی انہائی کی دیائی میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائی کے انہائی کی دیائی میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخلاق کی دیائی میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخلاق کی بیردی بی رہنائی کی دیائی میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخبال کی دیائی میں موجود ہے۔ ای گئے آپ کے اخبال کی دور آپ کی دیائی کی دور آپ کی دیائی کی دیائی کی دور آپ کی دی دیائی کی دور آپ کی دور آپ کی دیائی کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دی دیائی کی دور آپ کی دور آپ کی دیائی کی دور آپ کی دیائی کی دور آپ کی د

افلاقیات کے تمام مکاتیب گر اس بات پر متنق بیں کہ رحم افلاق کی اعلیٰ صفت ہے اور حضور کی ذات مبارکہ بیں رحم اور رحمت کایہ عالم ہے کہ آپ تمام بارے بیں ارشاد ہے وما ارسانک الا رحمت اللعالمین ۔ کہ آپ تمام کلوق کے لئے رحمت مجتم بنا کر بھیج کے ہیں۔ اپنا برگانہ مومن کافر چند پرند ندی جان مرکی یا فیر مرکی کوئی گلوق ہو آپ کی رحمت کا ملیہ سب کے لئے ہے اور بیشہ کے لئے ہے۔ آپ کو جب بھی کسی نے کفار پر لعنت بھیج کے لئے ہیں ارحمت کا ملیہ سب کے لئے کہا آپ نے بیشہ میں فرایا کہ معمل لعنت کے لئے نہیں رحمت کے لئے کہا آپ نے بیشہ میں فرایا کہ معمور اقد س کی فدمت میں ایک محفی عاضر ہوا اس کے رعب و جمل سے کاننے لگا آپ نے فرایا "اپ آپ کو سنجال میں ایک محفی عاضر ہوا اس کے دعب و جمل سے کاننے لگا آپ نے فرایا "اپ آپ کو سنجال میں ایک محفور اقد س کوئی یاوشاہ نہیں میں تو قرایش میں کا بیٹا ہوں 'جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی "۔ کوئی یاوشاہ نہیں 'میں تو قرایش میں کو معاف فرانے والے تھے۔ حضرت انس سے دوایت ہے کہ آپ انترشوں کو معاف فرانے والے تھے۔ حضرت انس سے دوایت ہے کہ

WWW.P&KSOCIETY.COM

"میں نے حضور اقد س کی خدمت کی ہے۔ میں نے کبھی آب کو یہ کتے نہیں سا کہ تم نے ایما کیوں کیا اور ایما کیوں نہ کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا " یا رسول اللہ!! غلاموں کا قصور کتنی وفعہ معاف کریں"۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے جب تیمری مرتبہ کی گزارش کی تو آپ نے فربایا " ہر روز سر مرتبہ "۔ حضور اقد س اکثر دعا فربایا کرتے تھے کہ "اے اللہ! محصے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا، مسکینوں بی کے ساتھ میرا حشر ہو"۔ حضرت عائش نے دریافت کیا " یہ کیوں؟" آپ نے فربایا "اس لئے کہ مسکین دولت مندول سے پہلے جنت میں جائیں گے"۔

آپ کی روزمرہ کی زندگی انتائی ساوہ تھی۔ آپ میں لکلف اور تھنے کا سایہ

تک نہیں تھا۔ نماز' خوراک' رہائش میں بھشہ سادگی سے کام لیتے۔ امارت اور
فضولیات آپ کو تاپند تھیں۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا' جس کا
گنید بلند تھا۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا "یہ مکان کس کا ہے؟" لوگوں نے نام ہتایا۔
آپ چپ ر۔ اور وہ محض جب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیرلیا۔ اس نے پھر سلام کیا' آپ نے پھر منہ پھیر
لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے۔ جاکر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ
نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرایا "ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان
کے لئے وبل ہے"۔

ایک دفعہ آپ ایک جائی پر آرام فرما رہے تھے۔ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر نشان پر گئے ہیں۔ عرض کیا "یا رسول اللہ"! ہم لوگ کوئی گذا مگوا کر ماضر کریں "۔ آپ نے فرمایا "مجھ کو دنیا سے کیا غرض مجھے دنیا سے اتنا می تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لئے کمی درخت کے سائے میں بیٹھ جا آ ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے برسے جا آ ہے"۔ آپ نے سادہ زندگی کو می بلند خیال کے لئے لازی قرار دیا۔

دنیا کے تمام مفکرین افلاق نے آج تک بصنے بھی افلاق کے اصول بنائے
ہیں' آپ کی زندگی ان اصولوں کی مظرب ۔ آج کے زرپرست اور ہوس پرست
معاشرے میں شاید سے بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پنجبروں کا امام ہو' اللہ کا
محبوب ہو' قبیلے کا مردار ہو' جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو' جس کا علم
دلوں پر جاری ہو' جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نثار کرنے کو سعادت سمجھتے
ہوں' اس انسان کے جم مقدس پر کوئی پوند دار لباس ہو اور پوند بھی اپنے دست
مبارک سے لگائے ہوں۔ جس کو دولت معراج عطا ہو رہی ہے' عروج کی انتما ہو
رہی ہے' اس کی زندگی آئی سادہ ہو کہ اگر حضرت عرق دیکھیں تو ان کی آئھوں
میں ہو جا میں کہ قیصرہ کسرئی تو باغ و بمار کے مزے لوٹیں اور آپ
اللہ کے پنجبر ہوتے ہوئے اس مال میں زندگی بر کریں اور پھر حضور سادگی اور
اللہ کے پنجبر ہوتے ہوئے اس مال میں زندگی بر کریں اور پھر حضور سادگی اور
اللہ کے پنجبر ہوتے ہوئے اس مال میں زندگی بر کریں اور پھر حضور سادگی اور
اللہ کے اشرے کے زنا ہو

حضور اقدى نے افلاق انسانى كو سحيل كے اس درج تك پہنچا ديا كہ سے
افلاق آسانى ہوكر رہ گيا۔ اللہ نے انسانوں كے لئے جو بھى افلاق پند فرمايا وہ
دراصل افلاق محمدى ہے۔ حضور ً نے جس افلاق كو پیش كيا وہ وراصل اللہ كا
پنديدہ افلاق ہے۔ كوئى خوبى الى نہيں جو حضور بُرنور ميں نہ ہو۔ آپ ايفائے
عمد ميں است بلند ہے كہ آپ تين دن تك ايك جگہ كھڑے رہے ايك انسادى
نے آپ سے ٹھرنے كا وعدہ ليا اور وہ خود بھول گيا۔ تين دن كے بعد جب وہ وہال
سے گزرا آپ كو ديكھا تو اسے ياد آيا ليكن آپ كے اس سے صرف اتنا كما كہ تو

حضور کے اظان کے بارے میں کیا کیا کما جائے۔ آپ نے اللہ سے اسوہ حنہ کی سند کی ونیا نے آپ کو معلم اظان مانا آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی ا انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اظان کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی ذات کے بارے میں

بس مي بچه كماجا سكاب كه

یج آکھال تے رب دی شان آکھال جس شان توں شائل سب بنیاں

حمت



رحت کا تصوریا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالی نے خود عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے اور یہ ارشاد بوے زور دار لیج میں آیا ہے کہ میری رحت سے مایوس نہ ہونا لین خردار میری رحت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اینے منطقی نتیج پر منج موں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا عاصل كر لے گا- بدى كرے كا' سزايا لے گا- نيكى ہو گ' انعام يائے گا- ہروجہ كا ايك متید ے اور ہر نتیج کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجوہ اور نتائج مرف وجوہ اور تامج بی ہوتے تو غالبا" انسان کے دل سے امید 'آس اور رحت کا تصور خم ہو جاتا۔ رحت ہوتی ہی انسان کو اس کی بداعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لئے، لعنی حال کی غلطی جو متقبل میں اینے لئے سزا مرتب کر چی ہے الکھ چی ہے اس سے بچانے والی شے رحت کملائے گا۔ پس بی ارشاد کہ میری رحت سے ابوس نہ ہونا' مرف ہی مفہوم رکھتا ہے کہ اے انسان! ایخ مستقبل سے ابوس نه مونا اور به که اے انسان! اگر مجمی غلطی سرزد مو جائے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی مزا ضرور ے لیکن بیات نہ بھولنا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہول لیکن بد میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیال معاف بھی کرتا ہوں' خطاوں سے در گزر بھی کرتا ہوں' انسان کی کمزوری کو این رحمت کی طاقتیں عطا فرما یا ہوں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

آنے والے اندیثوں میں مبتلا رہنے والے انسان کے لئے ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ خبروار یہ نہ بھولنا کہ میں اور صرف میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ معاف کر دوں اور یمی نہیں بلکہ انسان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دوں اور یہ کہ اس کے تمام گناہوں کو نئیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں انسان کو آریکیوں سے نکاتا ہوں' اسے روشنی عطا کر آ ہوں' ظلمات سے نور کا سفر میری رحمت کے سارے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو سزا سے پہلے انہیں ہدایت عاصل کرنے کی توفق عطا فرمانے والا ہوں۔ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کر آ ہوں۔

الله كريم كى رحمت كو اگر غور ہے ويكس تو زندگى كے قدم قدم پر چھائى ہوئى ہے۔ ہمارا ایک ایک سائس اس كا مربون منت ہے۔ رات كو سونے كے بعد صبح كى بيدارى اس كى رحمت كے سمارے ہوتى ہے۔ انسان نہيں جانتا كہ وہ كن كن مشكل مقامات ہے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات ہے بھرى ہوئى ہے۔ ہم ويكھتے ہیں كہ جو لوگ رحمت كے قائل نہيں ، وہ كس مشكل میں مثلا ہوتے ہیں۔ ان كے پاس مال ہوتا ہے ، سكون نہيں ہوتا۔ وہ اپنى آرزو كي پورى كركے بھى دولت سكون ہے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس كا فضل ہے كہ وہ انسان كے دل كو سكون و قراركى دولت ہے مالا مال كروے۔

الله كريم نے انسان كو رحمت كا تصور ديا۔ رحمت كے خيال ہے ہى انسان كى تصور ميں بہار پيدا ہو جاتى ہے۔ اليي آرزد جس كے حاصل كرنے كى خواہش ہو اور اس كا استحقاق نہ ہو' رحمت كے انظار ميں بل جاتى ہے۔ مسلمان جنت كى تمنا ميں ابني حيات كا سفر كر رہے ہيں۔ يہ يقين كہ ان كى آخرت بمتر ہوگی' صرف رحمت كے تصور ہے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لئے سب ہے برا اعزاز كي ہے كہ ہم اللہ تعالى كى رحمت كے انظار ميں رہتے ہيں۔ مسلمان رحمت كے حق ہے مايوس نہيں ہوتا۔ ہم اعمال پر بحروسہ نہيں كرتے' بحروسہ اس كے فضل پر ہے۔ ہم مائل كا آمرا نہيں' آمرا اس كى رحموں كا ہے۔ ہم جانتے ہيں كہ ہميں اپنے اعمال كا آمرا نہيں' آمرا اس كى رحموں كا ہے۔ ہم جانتے ہيں كہ ہميں اپنے اعمال كا آمرا نہيں' آمرا اس كى رحموں كا ہے۔ ہم جانتے ہيں كہ ہميں اپنے اعمال كا آمرا نہيں' آمرا اس كى رحموں كا ہے۔ ہم جانتے ہيں كہ

عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے ورنہ کرو ڈول سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی اور مقرب معتوب ہوا کہ اس نے اپنے عمل سے غرور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ یمال مقام صرف منظوری کا ہے' تقرب صرف رضامندی کا ہے' متیجہ' اعمال کا متیجہ' اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عدل اہم چیز ہے لین فضل عدل سے بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کو ضعف پیدا کیا گیا' ترغیبات کے رشکین جال میں انسان کھنس جاتا ہے اور جو لوگ اس جال سے بی گئے' وہ رحمت کے وائرے میں پناہ پا گئے۔

اللہ تعالی نے اپنے مقرر کے ہوئے اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیم اللهم کو دنیا میں اس لئے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں۔ ان سے جمالت کے اندھیرے دور کریں اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا مجلے ہیں ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہم

بزهن و رُنے کے لئے تیار کر دیا جائے۔

ویا میں آنے والے تمام پنیبروں علیم السلام نے انسانیت کی خدمت کی انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا اور سب پنیبر کو اللہ تعالی نے اپی رحموں بنیبر مخوب پنیبر منور پنیبر اور پنیبروں کے اہام پنیبر کو اللہ تعالی نے اپی رحموں کے کمال کا مظر بنا کے بھیجا۔ ارشادِ باری تعالی ہے کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے خور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لئے اور سب جہانوں کے لئے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لئے اس بہانوں کے لئے میں جہانوں کے لئے رحمت ہو سکتا ہے اور آگر ایک انسان سب انسانوں کے لئے اس جہانوں کے لئے میں کہا کے رحمت ہو سکتا ہو گئے گئے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے ایمن انسان کے ایمن کے لئے اس کی ورود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ یعنی رحمت ہیں۔ یعنی دحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث و رحمت ہیں۔ یعنی دحمت نہیں ہو سکتا اور سرکار پوری کا نات کے لئے باعث و رحمت ہیں۔ یعنی

پوری کائنات کے لئے مایوسیوں سے نکلنے کی ضانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب رسول ہے اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر ویا جاتا ہے۔ عمر گذشت کے کفر اور اس کی براعمالیوں کے نتیج سے بہنے کا واحد ذریعہ حضور کی مہرانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذات حضور اکرم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا وجود مبارک جمال باعث تخلیق کا نتات ہے وہاں باعث قیام کا نتات اور باعث نجات کا کا نتات ہمی ہے۔

انسان دنیا کے بھیروں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ تس سفر پر آیا' س مقصد کے لئے آیا اور اے کمال جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے او جمل ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات مرامی مراہوں کو ہدایت دے کر صراط متقم سے آشا فرماتی ہے۔ آپ کے بارے میں الله كا ارشاد ہے كه آپ رسولوں ميں سے بين اور آپ بى صراطيم متنقيم بر بين-لعنی حضور کے رائے پر چلنے والا عضور سے محبت کرنے والا عضور کی اطاعت كرنے والا اللہ كے قرب كو حاصل كر ليتا ہے اور جس پر حضور مران اس پر اللہ مریان اور جس پر الله مریان مو جائے وہ سمی اعمال کی سمی بیشی سے کیول خوف کھائے گا۔ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب ! یہ کیے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں لینی جس دل میں حضور کی یاد ہے وہ بیشہ قرار میں رہے گا اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضور کی مجت باعث وصول نجات ہے۔ اس کا مطلب سے نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ كرے كيونكه يه حضورا كى محبت سے انحراف ہے۔ حضورا كا ہر عمل جارے كئے ایک نمونہ ہے اور ہر عمل ہارے گئے نجات کا باعث ہے۔

میں وہ ہو ہر و ہر فل معاملہ میں اور اسلام کے مرزد ہونے والی کرامتیر میاں تک بھی کما جاتا ہے کہ فقرائے کرام سے مرزد ہونے والی کرامتیر بھی حضور ہی کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ رحمت ک

خانت ہے۔ آپ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے کو تکہ آپ خود می اللہ کی رحمت ہیں۔ موانا روم کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انہان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال کو محرم راز بنانے والی شے بھی رحمت ہے۔ اقبال جاتا تھا کہ اس کے شعرباتی شعراء سے زاوہ بلند نہیں اس کا فکر باتی فلفیوں سے زاوہ بلغ نہیں۔ ملت کا درد حالی کے باس بھی تھا اور شب بیداری اس اقبال کے بقول عطار "روی "رازی اور غزالی کو بھی ملی "کین اقبال کو جو پذیرائی عطا ہوئی "جو قوم نے اپ ول میں اسے جگہ دی ہوئے اور مرف حصول رحمت مصطفی کے دم سے ہے۔ اقبال کردار کا عادی نہ ہوئے کے باوجود قلندرانہ مقالت پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لئے ایک بڑسوز حدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نائہ ہم شی آج بھی قوم کے لئے ایک بڑسوز حدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نائہ ہم شی آج بھی قوم کے لئے بیداری کا بیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جے بیداری کا بیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جے

پاکتان کا لقب کا۔ یکی تصور اقبال تھا۔
رحت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جادوال کر دین ہے۔ خاک انکاک تک جا پنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جا آ ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایبا انتظاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے ہے اہتاب و آنآب بنا دیا جا آ ہے۔ آنے والے زبانوں کو رخمت کا ایک ذرے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کی گر رحمت کا کرشمہ ہے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفتی عطا کرتی ہے ' قانی کو جاددانی بناتی ہے ' جرو کو گل کے رائے دکھاتی ہے ' کرش کو انہونی اور انہونی کو ہوئی کر وین ہے ' ایوسیوں میں امیدوں کے چراغ جلاتی ہے ' ہوئی کو انہونی اور انہونی کو ہوئی کر وین ہے ' غربی میں بادشای اور بادشای میں نقیری عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں فاک نشیں نظر آ تا ہے ' حقیقت عمل عرش نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لئے رحمت کا بینام لانے والی ذات انسان میں عرش نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لئے رحمتوں کا بینام لانے والی ذات انسان میں عرش نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لئے رحمت کا بینام لانے والی ذات انسان

ورد بھول کی ذعر کی کو آئے می دوش کرتی ہے۔ آپ آئے مجی قریب کرتے ہیں اور تو ہو آ ہے نہ مستقل میر ہوتا ہے۔ اس میں قاصلے سٹ جاتے ہیں' قاصلے آئے کے ہوں یا ہمنتال میر ہوتا ہے۔ اس میں قاصلے سٹ جاتے ہیں' قاصلے آئے کے ہوں یا ہمنزا نے کے 'اس میں کچھ اہمیت نمیں رکھتے۔ آئے رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو ماضر پاتا ہے۔ گزرے نمانے کے جلودں کو بکارنے والا ماہوی نمیں کیا جاتا کے کہ حلوے گزرتے نمیں۔ مورج میں دوشن قائم ہے' چاند میں نور باتی ہے۔ آئیوں کی گروش پرقرار۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ کا نات کے لئے رحمت کا سب ماخی بین جائے۔ یہ تامکن ہے۔ کا نات حاضر' رحمت حاضر' کا نمات موجود رحمت موجود بات ہی موجود واتی ہے کہ کا نگا ہے کہ کا نمات موجود واتی ہے کہ کا نگا ہے کہ کا نگا ہے۔ کہ کا نگا ہے کہ کا نگا ہو کے کہ رحمت وراصل تی و تحقی کی صفت ہے اور اس صفت سے حضور' کو شعف کیا گیا۔ جب صفت نمیں مر کئی تو موصوف نموذ باللہ کیے قائی ہو کے بیر۔ رحمتیں مرنے کے بور مجی حاصل ہوتی وہ تی ہو۔

ہم وعا کرتے ہیں کہ اللہ ہارے مال باپ پر رحم فرا ہاری ادادوں پر فضل کر اور اگر مال باپ یا اواد رخمت ہو بچے ہوں تب ہی دعا کے حوالے ہے ان پر رحمت ہو گئے ہوں تب ہی دعا کے حوالے ہوت پر کیا ہوگی خال بے جان گوشت پر کیا ہوگی رحمت و مارے مال باپ پر ہوگی اور اگر مال باپ ذارہ فسل تو بھر مال باپ کا انتظام کے لئے ہے۔ ہم کی واہے کے لئے دعا نس کر رہ ہیں کہ وکہ یہ دعا ہمیں تی و تحق نے بتائی ہے۔ اللہ داہمول کی بخش کی دعائیں فرائی میں بیٹ ہے۔ اللہ داہمول کی بخش کی دعائیں میں بتا آ۔ رحمت کا سلسلہ بھٹ ہیشہ سے بھٹ ہیشہ کے لئے جادی ہے اور رحمت مانتے والے نیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لئے ہم صاحب رازتے دعا کے والے نوادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لئے ہم صاحب رازتے دعا کے اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنوں نے اللہ کو نظر اللہ کا اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنوں نے اللہ کو چموڑ دیا اللہ اللہ کا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کا اللہ کا جوڑ دیا اللہ کا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کا اللہ کا حق کے اللہ کو جوڑ دیا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کا اللہ کو جوڑ دیا اللہ کو جوڑ دیا کا کھوڑ دیا کا کا کھوڑ دیا کا کھوڑ دیا کا کھوڑ دیا کھوڑ دیا کا کھوڑ دیا کھوڑ دیا

كو تكليفون مين جلا وكيه كريريثان مو جاتى ب- آب كو ابنا كوئى عم نسي- آب آدمی آدمی رات تک جاگے ہیں عدے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ بس امت كا حال وكيم كر آب كو آزرده كرف والى بات مرف يمى ب كه امت في آب كا رات ترک کر دیا' لیکن ابھی بہت کچھ باتی ہے۔ ابھی امیدوں کے چراعال ہیں' ابھی اعماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ ابھی لوگوں میں لیمین ہے ، آپ کی رحمتوں کا ای کی نواز شوں کا۔ حق نہ رکھنے کے باوجود آپ کی عنایات کو ابنا حق سمجھنے والے اتن ناحق بات بھی نہیں کر رہے۔ میں تو حق ہے اور میں اللہ کے عظم کا مفہوم ہے کہ میری رحت سے مایوس نہ ہونا لین عمل کی کو آئی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے بادجود رسول رحت کی عنایت کو ابنا حق مانے رمنا۔ می راستہ مايوسيوں سے بچنے كا راست ب- اى يقين كو ايمان كتے ہيں- وہ اللہ جس في ممين أبنا دين عطا فرمايا ' أني عنايات عطا فرما ثمين أنكهين عطا كين أور آ تھوں کے لئے روش روش کا نات بنائی' ای اللہ نے جس نے ہارے لئے دنیا كى رامي آسان فرائي ، مارے لئے درياؤل كو حكم ديا كه جميل راسته دے ديں ، بلند میا ژوں کے لئے علم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں۔ ہر راز کو علم ہے کہ انسان کے لئے آشکار ہو جائے ، ہر محفی کو ظہور کا علم دینے والا اپن رحمتوں کے الل ہونے کا اعلان فرما یا ہے۔ رحمت آکے رہے گی محناہ معاف کر دیتے جائیں مے ' شرط اظمار ندامت ہے ' شرط ظوم ول سے توبہ ہے۔ شرط حضور کے وامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ شرط اللہ کی ری کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے لینی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کا انعام حصول رحمت

### اللي يا اللي يا اللي!

اے خاموثی کی زبان سنے والے مالک اے اپی مخلوق کے ہر حال ہے ہمہ حال ہائی اور بنے والے موال ہے ہمہ حال ہے ہمہ حال ہائی بخرر ہے والے موال ہم پر رحم فرما! تو بی تو جانتا ہے کہ ہم کس چز سے محروم ہو رہے ہیں اے بنانے والے ہمیں پھر سے بنا سسسہ ہم شاید ہم نمیں رہے۔ سب کچھ وی ہے لیکن سب کچھ بدل ساگیا ہے ۔۔۔۔۔

مارا آسان خوبصورت ہو آ تھا گر اب وی آسان مارے مر پر وزن وال رہا ہے۔ باؤں تلے سے زشن نکلا چاہتی ہے۔ ہم تیرے دیرینہ النفات سے محروم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ماری زندگی تیرے محبوب کے بتائے ہوئے رات سے بحک می ہے۔۔۔۔۔

ہم انبان کی مجت ہے محروم ہیں ۔۔۔۔۔ انبان انبان کے قریب آئے تو
وں گلتا ہے کہ خطرہ خطرے کے قریب آگیا ہے ۔۔۔۔ بھائی ' بھائی کے لئے خوف
پیدا کر دہا ہے۔ ہم پر بے بیٹنی کی وبا نازل ہو بچل ہے۔ ہر آدی ' ہردو سرے آدی
ہ ور رہا ہے۔ ہم عزم کوہ کن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات
سے ور رہا ہے۔ ہم عزم کوہ کن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات
سے دوشناس کر دیئے جاتے ہیں۔ جس قوم کے دل سے علما اور ادبا کا احرام
ختم ہو جائے اس کے انجام سے ور سالگتا ہے۔

میرے مولا! تو بی ہمیں اندھروں سے نکال سے ہمیں روشی و کھا ، ہمیں راستہ و کھا۔ ہمیں دور ماستہ و کھا۔ استہ اللہ میں میں استہ و کھا۔ استہ و ک

انس نس چموڑ آ۔ اللہ نے پنجبر بھیج کہ ان نا سمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نسیں کین ان پر رحت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ وہ اتن بری رات کے اندر روشن کا چراغ جلاتا ہے۔ وہ کفرے اندم روس میں ایمان کے نور کا جلوہ دکھاتا ہے۔

رحت حن اس منس کی اللی میں رہی ہے جس کی آجمہ رہم وہی ہے۔ آنووں کے قریب رہے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔ انسان کی زول حالی پر ترس کھانے والے رحمت جن کے اندر ہیں۔ رحمت کرنے والے ورامل وحمت مامل کرنے والے ہیں۔ انسان کے قریب رہے والے خدا کے قریب ہیں اور فدا کے قریب رہے دالے محبوب فدا کے قریب رہے ہیں اور یہ قرب قرب رحت ہے۔ رسول رحت کی ہر بات حصول رحت کا ذراید ہے۔ آپ تے کی ے مجی انقام نیں لیا۔ غلاموں کو ایک دن میں سر مرتبہ معاف کرنے کا تھم فرایا۔ آپ یوری کا تات کے لئے وعوت رحت ہیں۔ ابول کو عبادت کے غرور ے بچاتے ہیں اور عبادت سے محروموں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کے قریب لاتے ہیں۔ فراد کرنے والوں کو رحمت کے حصول کا حق عطا فراتے ہیں۔ جس كو رجت كا حق ال كيا اے رسول رحت كے وائن ميں بناه ال كئ- جے حضور کے وامن میں بناہ مل منی اس کا کام آسان ہو کیا یعن حضور پر بیشہ درود و سلام سیج رہنا اور یی اصل نخہ ہے ، حصول رحت کا۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

انجام سے بچا جس نے محت ِشاقہ سے سوت کا آ اور آخر میں اسے الجما دیا۔
ہیں دائیگاں محنوں سے دو چار نہ ہونے دے 'میرے خدا۔۔۔ ہم پر کمی ہیونی
وشن نے نیس' اندوونی وشن نے عذاب ڈالا۔۔۔۔ سفید ہوش طبقے کی کمائی تیری
کتاب چھاپ والوں کے ادارے میں لٹ می ۔۔۔ فالس کہنیاں خریوں سے
ظلم کر مین ۔۔۔ میون کے
اسباب بیدا فرا۔۔۔۔
اسباب بیدا فرا۔۔۔۔

یہ ملک تیرای ہے۔۔۔ تیرے لئے ' تیرے نام کی عظمت کے لئے۔ تیرے بی فضل سے بنے والا یہ ملک تیرے اور مرف تیرے بی کرم سے قائم مد مکا ہے۔۔۔۔۔۔ تو اکارین ملت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما' اکد ملت میں وصدت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما' اکد ملت میں وصدت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما' بی دوست بی جموڑ جاتے کردار پیرا ہو سکے۔ ویمن مجمی طاقور نہیں ہو آ' بی دوست بی جموڑ جاتے ہیں۔۔۔۔ اللہ! ہم التجاکرتے ہیں' ہم تیرے دربار میں دعاکرتے ہیں کہ ہم پر

فرا ۔۔۔۔۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم

ؤرتے ہیں اس دن ہے ، جب مارے اعمال ماری مبرت بن کر ماری راہ میں کرے ہوں کے اور پھر اس کے بور کوئی راستہ نمیں ہو گا۔۔۔۔ یا النی ! تو ماری منزل کو آسان فرا۔۔۔۔ ہمیں توب کی توفق عطا فرا۔ اے اللہ ! ہمیں اپنے ماضی ا

اپ مال اور اپ مستقبل پر خوش ہونے وال قوم بنا .... جمیں وسوس سے باہر اللہ مسل اور گئے والی اور گئے والی اور گئے والی قوم بنے جا مر منور اور ماہوس ہونے سے بچا۔ ہم مال جمع کرنے والی اور گئے والی قوم بنے جا رہے ہیں۔ عافیت مشکل موتی جا رہے ہیں۔ عافیت مشکل موتی جا رہے ہیں۔

کامیاب ریاست تو وی ہے کہ ایک خوبصورت عورت و زورات سے لدی مولی تن تنا ملک کے ایک کونے سے دو مرے کوئے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی مطلوم ہو اند محروم....

ہوتی جا رہی ہے۔۔۔۔ تیرا فضل جائے۔۔۔ تو نے بید ہمارے ساتھ مربانی
کی۔۔۔ عظیم مربانی بوا احمان۔ تیرا فضل ہمیں میررہا۔۔۔ ہم نے شاید شکر کرنا چموڑ دیا۔۔ ہم نے شاید شکر کرنا چموڑ دیا۔۔ ہم گد اور شکایت کرنے والی قوم بخت جا رہے ہیں۔۔۔ ہمارا مستقبل محردی نہ ہو جائے۔۔۔ میرے مولا تیرا اپنا ارشاد ہو گا ۔۔۔۔ ہمرے مولا تیرا اپنا ارشاد ہے کہ "اگر تم شکر کو کے تو نوتوں میں مزید اضافہ ہو گا ۔۔۔۔۔ ہم قوبہ کرہتے ہیں ناشر گزاریوں سے قوبہ احمان فراموشی سے توب۔۔۔۔۔ ہم قابہ کرہتے ہیں تاشر گزاریوں سے توبہ احمان فراموشی سے توب۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم مدا

میرے آقا! تیرا شرب کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے نی کی است سے پیدا

کیا ہے ہر احمان سے ہوا احمان ہے کی احمان ہے ہمیں ابنی اس

منایت کی قدر کرنے کا شعور بخش ہیرے بالک! تو نے ہمیں اس ملک کی

نعت سے نوازا ہے مرف تیرے فضل اور تیری شفقت کے سب سے ممکن

ہوا ہو نے وس کروڑ غلام مسلمانوں کو آزادی کا شعور اور آزادی کے حصول

کا حوصلہ بخشا ہے دس کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت عاصل کر گئے اور آج

دس کردڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس آزادی کی حفاظت کرنے کا حق اوا

نیں کر رہے۔۔
میرے اللہ! ہم تیرے سب احمانات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نعتوں میں اضافہ فرا۔۔۔ ہمیں ایک منزل کے حصول کیلئے آبادۂ سنز کر۔۔۔ ہم مختلف کر وہوں میں بنتے جا رہے ہیں۔۔ ہمارے ہاں پچھ لوگ فلام ہیں پچھ مظلوم۔ ہم پر رحم فرا۔۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پنچا ویا جائے کہ وہ تیری رحم فرا۔۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پنچا ویا جائے کہ وہ تیری رحمت کا وقت رحت سے مایوس ہونے گئے۔۔۔ تو وہ وقت امراء کے لئے آغاز عرت کا وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ! جنیں وولت دی ہے انہیں کی بنا اور جنیس غریب بنایا انسی

ائے قریب تو رکھ۔ اے شفق و رحیم آقا۔۔۔۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کے دائے نہ کر دیا جائے۔۔۔ ہمیں اعمال کی عبرت سے بچا۔۔۔۔ ہمیں اس برھیا کے

میرے اللہ یہ دور مجی آئے گا؟ تو جاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو نے تو حرف "كُن" كمنا ب اور مجر بدل جائ كا نظام ستى .... تيرك عى كرم كى بات ہے۔۔۔ تیرے ہی فضل کا سوال ہے۔۔۔۔ تیرے ہی رحم کا آسرا۔۔۔۔ تیری ہی عنایات کا سارا ہے ۔۔۔۔۔

تو مارے دلوں کو این نور سے زندہ کر است ماری راتوں کو اپن یاد سے آباد کرسد ہمیں سوزوروں سے نواز دے سد ہمیں نمائش اور آلائش سے بچا-ہم پر نازل فرا' اینے کرم کی بارش۔ ہم پر آنان فرا' اپنی معرفت کی منزل ..... میں ایک بار مجروی جام الفت دے .... آباد کر اجرے ہوئے آشیانے ....

ایک بار پراس قوم کو منبطنے کا موقع دے۔ ہمیں ایک درختاں آریخ لکھنے کا موقع دے۔ ہمیں ماریخ اسلام میں کسی روش باب کا اضافہ کرنے والا بنا-اے مالک! تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر

راضی رہے ۔۔۔۔ اے اللہ! ماری زندگی کے تقاضے اور دین کے تقاضول میں جو فرق آ چا ہے اے دور فرا۔ ماری زندگی کی ضروریات اور میں اور دین کی

يا الى! ميس ليدرون كى يلغار ، بيا الى الك قائد عطا فرا- ايا

قائد جو تیرے اور تیرے صبیب کے تابع فرمان موسس ہم اس کی اطاعت کریں تو تیری می اطاعت کے حقوق اوا ہوتے رہیں۔ مولا ۔۔۔۔۔ اس قوم کو میزان کا مانظ منا- عدليه كا ميزان تجارت كا ميزان سياست كا ميزان علم و تعليم كا ميزان اور امانوں کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان

اے مولا ! تو بن ماسلے دیے والا ہے اور ہم لاعلم ' یہ بھی نہیں جانتے کہ تھ سے کیا مانگا جائے۔ مارے لئے جو بمترے وہ بن ماتھے دے دے اور جو مارے لئے نامناب ہے' اس کے ماتھنے کی تونی بی نہ دے۔ یا الله! اس قوم کے دن دیاندارانہ محت می گزریں ..... اس قوم کو

رزق طال سے تعارف کراسی اس کی راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھسے جس قوم سے مالہ منم شب اٹھ جا آ ہے اس سے سکون اٹھ جا آ ہے ۔۔۔۔ یا اللہ جمیں ایخ خوف کے علاوہ ہر تھم کے خوف سے آزاد رکھسس یا اللہ آدی کا آدی کے دل میں احرام بدا کرسد ہم میں ایک عظیم قوم بنے کی مفات بدا كر والدين كو اولاد كي محتافي سے بچا اولاد كو والدين كي نارانتكي سے با الله مستقبل كو مارے حال سے بمتر بنا .... ميں وعدے بورا كرنے

والى قوم بنا- بمين كالغين كو معاف كرنے كا حوصله عطا فرا- بمين ابني غلطيول كى

معانی مانکنے کی جرأت عطا فرا ..... اس قوم كو ايك قوم عاسد التي إلى توحيد كا واسط، مسمانول يس وصدت پدا فرا- تیرے مبیا کی احت تیرے مبیا کی امت کملانے کی متی ہو جائے۔ یا الی ! مادہ اور مدانت وال زندگی عطا فرا .... اور سب سے بدی بات ۔۔۔ تیرے کرم کی انتا جانے ہیں کہ تھ سے تیرے مجوب کی مجت ماتلتے



### انسان اور انسان

الله كى الله كى المان كى والے انسانوں كى وابوں سے گزرتے ہيں۔ انسان كى حلائى ہے اور انسان كى ميدا كيا اپنے الله تعالى نے انسان كو بيدا كيا اپنے الله كيا كے۔ انسان كو ملاحيتى حطا فرائي آكہ وہ اس كائنات كے بارے مي اور اس كے خالق كے بارے مي فور كرے۔ الله تعالى نے انسان كے ذريح الله تعلق كا تعارف كرايا۔ ہم جر دوز وعا كرتے ہيں كہ علے الله! بميں ميدمى وارد وكما ين ان انسانوں كى وارد جن پر تيرا انعام ہوا"۔ كويا كہ انعام يافيان كا واست مي فور كا واست ہوا"۔ كويا كہ انعام يافيان كا واست ميدما واست مي فور كا واست ہے۔

ں لوگ ہو اندان کو چموڑ کریا اندان ہے مد موڈ کر فدا کی تاش کرتے
ہیں کلمیاب نیس ہو کئے۔ اللہ کی کلب انداؤں کے تذکرے اور انداؤں کے
انجام کے بارے جس آگئی دینے والی ہے۔ اللہ تعالی نے اندان کو بہت بلند متام
مطا فریا۔ اندان کے آگے فرشتوں کو جمکا وا۔ اندان کو اللہ کے دائے دائے
نمی کیا جا سکا۔ اللہ نے اپنا گر انداؤں کے ذریعے بنایا۔ اللہ کے ذکر کے لئے
اندائی زبان اور اللہ کی یاد کے لئے اندائی مل درکار ہیں۔ اللہ کی فوق اندان کی
ضرمت جی ہے۔ اللہ کا تحم ہے کہ معانداؤں کی خدمت کو " بھوکوں کو کھانا
کو اندائی کو جمڑکی نہ دو " بیتم کا بالی جرگز نہ کھاؤ" کے ہوئے وعدے پورے
کو اندائی اللہ کو اور زم دل ہو جاؤ" نہیں پر اکر اکر کرمت چلو"۔ یہ قمام ادکام اللہ

یے بیں اور انسان کی خدمت کیلئے ہیں۔ اللہ کی رضا انسان کو خوش رکھتے ہیں ۔
ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ہاں باپ کے آگے اف نہ کو ان کو جھڑکی نہ دو ان سے نرم الغاظ میں بات کو وہ جب برحابے میں پنچین تو ان کے لئے رحمت کے بازو پھیلا دو"۔ خدمت ماں باپ کی اور خوشی اللہ کی کی بات غور طلب ہے کہ اللہ کماں ہے؟ بحدے میں اللہ لما ہے لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے جس متام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے مجبت کا وعریٰ کیا وہ اکثر غلط نکا۔ اللہ تعالی نے اپ نام کے ساتھ انہ کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا۔ اپنا کلام انسانی قلب پر نازل فرمایا اور اپنے دین کی تبلغ انسانوں کے ذریعے کی انسانوں کے ذریعے کی انسانوں کے ذریعے کی انسانوں کے خرید کی انسانوں کے ذریعے کی انسانوں کے لئے۔۔۔۔۔

الله كى بارے من بحتى مجى آگاى دنیا میں موجود ہے ' جتا بحى بیان اور علم موجود ہے ' جتا بحى بیان اور علم موجود ہے سب انسان كے ذریع ہے ہے۔ اللہ جن انسانوں كو اپنے قریب ركھتا ہے۔ لینی جو فض اللہ كے بان انسانوں كو انسانوں كے قریب كر دیتا ہے۔ لینی جو فض اللہ كے باں بحت مجوب ہو گا اس كے لئے انسانوں كی دنیا اتن ہى محبوب ہو گا۔ اس لئے جو انسان محبوب رب العالمین ہے ' دبی انسان رحمتہ اللعالمین ہے۔ اللہ كے ساتھ مجت كرتے والے انسانوں سے بیزار نہیں ہو كئے اور انسان سے بیزار ہونے دالے اللہ كے قریب نہیں ہو كئے۔

وسے مدت کرب ہے کہ انسان کی عبت اور خداکی عبت میں کیا فرق ہے؟
اللہ کے حوالے کے بغیر انسان کی عبت یا انسان کی خدمت ہمیں عافل کر عتی
ہے عاقبت سے بے خبر رکمتی ہے اور ہم اس دنیا اور اس زندگی میں کھو کر مہ
جاتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ مرف اظا قیات المیات کے بغیر معاشرے کو گراہ کر
عتی ہے۔ مثلا اگر ہم غریب کی مدد کریں تو یہ نیکی ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل
کرنے کا ذریعہ ہے لیکن میہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں جانا چاہئے کہ جس الل
سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں وہ مال حرام کی کمائی نہ ہو کیو تکہ حرام کی کمائی

کس نہ کس سے بھلم یا وحوے کے ذریعے آتی ہے۔ لندا غریب کی مدد کی نیکی ایک بدی کو جنم دے علی ہے۔ اس طرح رشوت کی دولت سے اگر جج کیا جائے تو یہ اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہی نہیں اس کے نظام کے خلاف بعادت ہے۔ لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے قانون کے مطابق کمائی ہوئی دولت سے غریبوں مسکینوں اور بیبوں کی خدمت کرے۔ مسکین یا بحوکا کوئی بھی انسان ہو اس کے کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہو تا ہے۔ یمال دین کی کوئی قید نہیں۔ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا ہے لیکن کھانا کھلانے والا انسان احتیاط کرے اور فور کرے کہ اس نے یہ کھانا کمان سے حاصل کیا۔ ناجائز کمائیوں سے بے ہوئے فور کرے کہ اس نے یہ کھانا کمان سے حاصل کیا۔ ناجائز کمائیوں سے بے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔

الله کے ہاں انسانوں کے تذکرے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے این ارشاد کے مطابق وہ مارا ذکر کر تا ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ساری کا کات کی وسیع و عریض تخلیق میں ہے سب سے اشرف محلوق انسان ہے۔ انسان کا مقام یمی ہے کہ اسے "احس تقويم" بنايا مميا- أكر ممى انسان كا ول تورُ ويا جائ تو الله ناراض مو جاتاً ے کی انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے اللہ کو ناپند ہے۔ جو زمانہ اللہ کی مناء کے مطابق ہو آ ہے وہ انسان کی سرفرازی کا دور ہو آ ہے ' انسان کے حقوق کے تحفظ کا دور ہوتا ہے انسان کی عزت نفس کے لحاظ کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسانیت ک عزت ہی خدا کے لحکام کی بجا آوری میں ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے وال نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ ہم نیکی انسان کے ساتھ کرتے یں انعام اللہ تعالی سے ما ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں عادت کی منل پاتے ہیں۔ غریب انسان ایک لحاظ سے محسن ہے کہ وہ مخی ہونے کا موقع دیتا ہے۔ آگر اللہ کی طرف رجوع ہو تو لوگ غربوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضدمت کریں ان کی مد کرس-

مارا سارا مظراور ہی مظرانسانوں سے ہے۔ غور کیا جائے تو کوئی انسان انسانوں کی وابطی کے بغیررہ نمیں سکا۔ مثلاً میرے پاس مرف آتھیں ہیں نظر ب لیکن میرا مظرانسانوں کے چرے سے بنا ہے۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام ی؟ ای طرح میری ساعت محاج ب انسانوں کی آواز ک- میرے اردگرد بولنے والے انسانوں کا بچوم نہ ہو تو میرے کان بیار ہو جائیں اللہ نے انسانوں کو بیان عطا فرایا۔ میہ برے غور کا مقام ہے کہ بیان سننے والا نہ ہو تو بیان کیا بیان ہو گا۔ میری زبان محاج بے سنے والے کانوں کی میرا دل محاج ب انسان کے چرے کی مجت کا میرے جذبات میرے احمامات سب انسانوں سے وابست میں مجھے راہمائی چاہے می انسان کے ذریعے۔ اللہ کی مزاول تک پنچانے والا اللہ کا بندہ ي هو گا- مِن نيكي، بدى، مناه و ثواب، خوشي اور غم جو سيحه بھي حاصل كرون كا انمان کے ذریع میری زندگی انسانوں کے ذریعے سے گزرے گی- ہمیں بات مجمع میں نمیں آتی ہے۔ میری بیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا متبجہ -- مارے باوں کے نیچ جو سرک ب اس کے بنے میں کتے سال اور کتے عبارت اس مقام پر نہیں پنچا سی جمال غریب کی خدمت پنچاتی ہے۔ اللہ اللہ نے زکوۃ کا تھم فرایا غریب کے لئے۔ اللہ کے پاس نشن و آسان کے فرانے ہیں۔ وہ مالک ہے وہ خود مطاکر سکتا ہے پھر زکوۃ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی نے انسان کو تھم دیا کہ اپنے جمع شدہ مال میں سے غریب بھائی کی خدمت کرے اور وہ بیسہ جو سنگدلی پیدا کر رہا ہے وہ فرافدلی پیدا کرے۔ نظامِ خیرات مد قات اور بیت المال سب غریبوں کے لئے ہے آکہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں مید قات اور بیت المال سب غریبوں کے لئے ہے آکہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں بیجھے رہ گئے ہوں ان کا ہاتھ پڑ کر ان کو بھی ساتھ چلا دیا جائے ورنہ اس چند مدن زندگی میں سفر تو سب کا کٹ بی جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے زندگی میں سفر تو سب کا کٹ بی جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا' ایک ایسا دن ہو گا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعتیں کی طرح استعال کیں۔ اس نے انسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔

ماری نیکیاں انسان کے ساتھ' ماری بدی انسان کے ساتھ لین نظام تواب و کناہ انسانوں بی کے ذریعے سے مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علاوہ ونیا میں اور كوئى انسان نه مو تو مارے على نه كوكى جزائ نه سزا- بم جمادات و حيوانات من ت ہو جائیں گے۔ انسانوں کے دم سے بی رونقیں ہیں۔ اللہ کے نام پر انسانوں ك ماته سنتس بن بي- الله ك خوف س انسانون ك ساته فيكيال كى جاتى میں۔ یکی خوف النی ہمیں گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم دو مردل کے حقوق پالل نس كر كے اس لئے كه بم اللہ عدارتے بيں۔ بم أيك بتائے ہوئ رائے كے مطابق سنر کرتے ہیں کہ وہ راستہ میں اللہ نے اپنے پینبر کے زریع مایا۔ اللہ تعالی کے احکام کی مملی شکل پفیرکی حیات طیبہ میں نمایاں ہوتی ہے- پغیرکی زات اس لئے بھی اہم ہے کہ اس زات میں جوت ہے کہ اللہ اپنے بندول سے پار کرنا ہے اس زات کے زریع بایا جاتا ہے کہ زندگی مرف عبارت میں ب- زندگی کوشش ب نندگی جماد ہے اندگی مجت ب زندگی فنوحات ہے " زندگی شائی بھی ہے، مجلس مجھی ہے، زندگی شائی کا عدہ مجی ہے اور محفلوں کی

انانوں کے بینے گے ہوئے ہیں۔ آکھ کھول کے چلے تو انسان کو انسانوں کے احداثات نظر آکمیں گے۔ ان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے"۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا مانا ہے؟

الله تعالى انسانوں بى كى دنيا ميں اسنے جلوے وكھا آ ہے۔ انسان خاموشى ے رعا مانکا ہے اللہ خاموش وعاؤل کو سنتا ہے مظور فرما آ ہے۔ اللہ کے جلوب انسانوں کے روپ میں ہر ہر جگہ نظر آ کتے ہیں۔ یہ جمان اللہ کی نشانیوں سے جمرا روا ہے۔ اللہ کے بندول نے اللہ کی یاد کے چرائ جلا دیے اور ان چراغوں کی روشن میں آنے والے انسانوں کو نئ مزاوں پر جلنے کی توفیق دی- اللہ کی حلاش بت آسان ہے۔ وہ انانی شہ رگ سے قریب ہے ، بت قریب لیکن اس تک رسائی عاصل کرنا اس لئے مشکل ہے کہ انسان انسان ہے اور اللہ اللہ! حادث قدیم نیں ہو سکا اور قدیم حادث نیں ہو سکا۔ بس فرق میں ہے کہ ہم ساجد میں وہ مجود۔ ہم پدا ہوتے میں اور مرجاے میں اور وہ پیدائش اور موت سے آزاوتی و تیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا اور ہر انجام کے بعد موجود رے گا۔ وہ اتنا قریب ب لیکن اے دیکھا نہیں جا سکتا جس طرح ہم ابی بینائی کو خود نیں دکھ کتے لیکن بینائی مارے قریب راتی ہے۔ ماری روج مارے پاس ے لین ہم اے دکھ نمیں کتے۔ ماری ذات ہر دقت مارے ساتھ ہے لیکن انی ذات کا دیدار ممکن نسی - سمندر مین رہنے والی مجیلی سمندر کو دیکھ نسین عق- پانی سے نکلے بغیر سندر نظر نہیں آنا اور پانی سے نکلے تو مچیلی، مچیلی نہیں رہتی۔ بس اللہ کے جلوے اللہ کے جلوے ہیں۔ پاس ہیں ساتھ ہیں لیکن کیا میں؟ .... اور کمال میں مرف محسوس کیا جا سکتا ہے .... اور اللہ کی محبت کی انتائی عملی شکل اللہ کے محبوب کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ ارشاد باری تعالی

ہے کہ "اے نی آگنہ ویجے کہ اگر تم نوگوں کو انٹد سے مجت ہے تو میری اطاعت کو اللہ تم سے مجت ہے تو میری اطاعت کو اللہ تم سے مجت کریں اللہ کی مجت انسان کے حوالے کے بغیر سخور می نمیں ہو سکت ہم اللہ سے مجت کریں اور بیغیر کی نفی کریں تو یہ مکن میں کہ اللہ ہم سے مجت کرے ۔ رابطے کے لئے انسان اور انسان کال کا ہونا شرط اول ہے ۔۔۔۔ اور اس انسان کال کی ذندگی اللہ کی یاد میں اور انسانوں کی فدمت میں گردی۔۔

عرفانِ التی کے لئے مقامِ انسانیت کو پہانا ضروری ہے۔ انسانوں سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کی منزل کے سز پر انسانوں کے اُرے ہیں۔ یہ راستہ انسانوں سے گزر آ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے نام پر بار ہونے والے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اللہ کی یاد میں بے خبرہونے والے اللہ کی یاد میں بخبر توحید کا سز والے ۔ سب اللہ کے مظاہر ہیں۔ ان مقابات سے گزرے بغیر توحید کا سز مکن نہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو' آسان والا تحمارا خیال رکھے گا۔ اللہ کے نام پر بی بعض او قات اللہ کے بندوں پر ظلم ہوا' اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسانوں کو تک نہ کیا جائے۔ انسان کے ذریعے بی سے منزلیں حاصل بوتی ہیں۔ وحدت کے جلوے کثرت میں نہاں ہیں لیکن اس کے سجھنے کے لئے ہوتی ہیں۔ وحدت کے جلوے کثرت میں نہاں ہیں لیکن اس کے سجھنے کے لئے ہوتی ہیں۔



احتاط اور استاد کال کی مردرت ہے۔

#### وضاحت

پچلا مضمون "انسان اور انسان" جب اخبار میں چھپا تو کائی دوستوں کو خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی اور شدت کے ساتھ ایک قاری نے تحریر کیا کہ "آپ کا مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہاری طرح انسان دوست محسوس ہوتے ہیں۔ اس زندگی کا مقصد اخلاقیات اور انسان دوسی ہی تو ہے انسان ' انسان کے کام آئے تو انسان ہے' ورنہ وہ کیا انسان! دنیا کے ذاہب میں مرف انسانوں کی خدمت اور اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے اور یہ کہ نظام عبادات انسان کو خدمت انسان پر ماکل کرنے کے لئے ٹرینگ کا ایک نظام ہے اور یس

وہ آگے چل کر فرمانے گئے کہ "ہم سب لوگ مل کر "ہیومنزم" کی تحریک چلائیں اور اس کام کے لئے آپ ہی موزوں فخص نظر آتے ہیں مثلاً آپ کے مضموٰن کا میہ نقرہ کہ "جو انسان رب اللعالمین ہے" ان صاحب کے خیال میں میں تھا کہ انسان کا رب تو انسان ہی ہے اور وہ اس بات کو بھی مانے تھے کہ انسان میں اشرف انسان رحمت اللعالمین ہیں۔

ا بے عزیز کی میہ تحریر پڑھ کر مجھے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تعجب اس بات کا کہ میہ بات تو میں نے لکھی ہی نہیں' انہوں نے کمال سے پڑھ لی اور

افسوس اس بات کا کہ میرے عقیدے کے بارے میں میرے عقیدے کے باوجود لوگوں کو کیا برعقید تی ہے۔ میں نے اخبار دوبارہ پڑھا کہ یہ کیے ہوگیا۔ رہاں اتفاق سے کمپیوٹر کی تیز رفاری کے باعث ایک لفظ رہ گیا اور اس سے یہ سارا ابہام بیدا ہوا۔ وہ نقرہ دراصل یوں تھا۔

"جو انسان محبوب رب اللعالمين ہے وہی انسان رحمت اللعالمين ہے "العنى جو انسان سب كائنات كے لئے مجسم رحمت ہے وہی انسان تو محبوب
رب اللعالمين ہے ليمنی رب العالمين كو محبوب ہی وہی ذات ہے جو انسانوں كے
الئے باعث رحمت ہے۔ انبيان كو چھوڑ كر خالى رب كى عبادت كرنے والے عام

طور پر کمیں نہ کمیں کھو جاتے ہیں۔ اس میں ایک وضاحت ضرور درکار ہے کہ انسان کی خدمت اور خالی انسان کی خدمت کا تعلق اخلاقیات ہے ہے۔

ہوں پرسی اور زر برسی سے اجتناب کرنا۔۔۔۔۔ مختلو میں نرمی اختیار کرنا۔۔۔۔۔ کسی انسان سے ایبا سلوک نہ کرنا' جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہو۔۔۔۔۔ اخلاق کا سارا سفر مخفر طور پر کما جا سکتا ہے کہ یہ بے ضرر ہونے سے شروع ہوتا ہے اور منعت بخش ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جذبات اور وہ کوششیں جو انسان

کے مجموعی ارتقاء کے لئے کی جائیں' اظاقیات کا حصہ ہیں۔ مدنب قومیں بااخلاق ہوتی ہیں۔ ممذب قومیں محنتی ہوتی ہیں۔ اپ حق

کے مطابق اپنا معاوضہ حاصل کرتی ہیں اور دو مرے کے حق کے مطابق ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہر ندہب نے اس مضمون پر وضاحتیں کی ہیں۔ دنیا ہیں آنے والے مصلحین نے انسان کی خدمت کے مضمون کو واضح کیا ہے۔ اس حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آج رنگ و نسل ' فرقہ و قبیلہ ' عقیدتوں اور عقیدوں میں بے ہوئے انسانوں کو سکھایا جائے کہ وہ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ کرت انسان وحدت آدم پر منج ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو معلم اور مصلح کما جاتا رہا ہے۔

ضابطهٔ اخلاق انسانوں کی بمتر سوچ کا متیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب ضابطہ بجا اور ورست مانا جا سکتا ہے ' اگر انسانی زندگی دنیاوی سفر تک ہی محدود ہو- زندگی صرف ظامری اخلاقی عمل تک ہی محدود نہیں۔ اس میں بے شار عنوانات یائے جاتے ہیں اور میس سے ایک مفکر اور پیغیر کا فرق شروع ہو تا ہے۔ پیغیروں نے دنیا کو یہ بنایا ہے کہ زندگی ظاہری موت تک ہی نہیں' اس میں ایک مابعد بھی شامل ہے۔ جب انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس کو اس کے اعمال کے بدلے جزا و سزا نفیب ہو گی- ندہب نے یہ مجمی بتایا کہ یہ زندگی اور اس زندگی کے لئے بمتر نتائج کو سمجھنے کے لئے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھ کے کہ وہ یمال کیے آیا۔ کیا وہ اپی مرضی اور اختیار سے آیا؟ اگر اپی مرضی اور اب اختیار سے آیا ہو آ تو وہ اپن مرضی اور اپ اختیار سے یمال سلامت رہا۔ چونکہ وہ یمان بیشہ تھر نہیں سکتا اس لئے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ اس کو لانے اور والیس لے جانے میں ممی اور طاقت کا وظل ہے۔ اگر انسان صرف اپنے مال باب کے عمل سے پیدا ہو تا تو مال باپ کو سے حق ہونا چاہئے کہ وہ چاہیں تو بیٹے پیدا بول اور جاہیں تو بٹیاں پیدا ہوں' لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ مزور ہیں' بے اختیار میں مجبور ہیں اور ای طرح انسان۔

اپی خوشی سے آئے نہ اپی خوشی طے

بغیروں نے یہ جایا کہ اس کا تات کو پیدا کرنے والے نے ہی انسان کو پیدا فرمایا۔ جس نے جاند ستاروں کو تخلیق فرمایا' انسیں روشن کیا' اس مستی نے انسان كو صورت عطاك- اے ايك خاص مقصد اور مت كے لئے اس جمانِ اجبى ميں بھیجا۔ اس طاقت کو بالعموم فطرت کما جا آ ہے۔ پیغیروں نے میہ بتایا کہ فطرت کو صنعت مرى عطا كرف والى ذات صانع عظيم ب- وه فاطرب ومن والسان أور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا .... اور یہ کہ اس ذات بزرگ کا نام اللہ ہے-اور بیفیروں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی مال باب ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ تی و تیوم ہے ، جو وقت کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور وقت کے اختام کے بعد بھی موجود رہے گا۔ لینی وہ ہر مخلوق اور ہر آغازے قبل موجود تھا اور ہرانجام کے بعد بھی اپن ذات میں قائم و دائم رہے گا۔ پیغیبروں نے یہ بھی ہتایا کہ وہ اللہ جس نے زندگی کو تخلیق فرمایا' جس نے انسان کو پیدا فرمایا اس نے انسان کو اس سنریر بھیجا اور اس نے ایک مقصد حیات اور عرصة حيات كا عم وب ركها ب-

بغیروں کی بات کو بالعوم باتوں کا پنیمبر مانا گیا۔ وہ منتف لوگ اخلاقیات میں اس حد تک ارفع و اعلیٰ تھے کہ انسیں لوگوں نے سند مانا اور پنیمبروں نے یہ بات بری وضاحت سے بیان کی کہ اس زندگی کو ضابطۂ اخلاق دینا انسان کے بس میں نسیس کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے' ایک برے محدود عرصے کو دکھ سکتا ہے۔ یہ تو صرف ای ذات کا حق ہے جو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

نظامِ عبادات ای ذات کے قرب کا ذریعہ ہے ادر ای طرح اخلاقیات بھی قرب و خلاقیات بھی قرب کا ذریعہ ہے ادر ای طرح اخلاقیات بھی قرب حق ہے ایک ذریعہ ہے۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب ہم نیکی ' بدی' اچھائی' برائی کے تصور کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی ذات کی خوشنودی جانج ہیں۔ اگر وہ ذات کسی ملک کا بادشاہ ہو تو بادشاہ کی

خوشنودی افلاق کے نام پر ظلم پیدا کر سی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ نیک بادشاہوں کے دربار میں بھی بد درباری رہے۔ بادشاہ رحم بل تھا لیکن اس کے مصاحب رعایا پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اگر وہ ذات اپنی ذات ہے تو تجربہ بتا تا ہے کہ انسان ایک فاقے کو ٹالنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ فاقے کو ٹالنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشنودی نفس کی خوشنودی ہو جاتی ہے اور نفس کی خوشنودی افلاقیات کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ذات اگر اللہ کی ذات ہو تو اس میں حکومت مصلحت اور نفس پرسی شائل نہیں ہو سکی۔ ایک سجدہ ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔

یماں پر ذہب کی اظافیات اور اظافیات کے ذہب میں فرق آتا ہے۔
اظافیات کا سفر صرف محدود ترین سفرہے۔ اظافیات کا ذہب کی نہیں نیں ہیں ہر آدی اور ہر انسان کا اپنا اپنا ذہب ہو جاتا ہے۔ ذہب کی اظافیات ہر دور کے
لئے ہر زمانے کے لئے ایک خوبصورت بیجہ حاصل کرتی ہے۔ اس بات کی
وضاحت یہ ہے کہ ذہب دراصل اظافیات میں النیات کا شامل ہونا ہے۔ ہم
جواب دی کے تصور کے مطابق اللہ کے تھم کے مطابق نظامِ اظافیات پر کاربند
رہیں تو انسان انسان کے قریب آسکتا ہے اور انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر

دنیا میں جتنے بھی مصلحین آئے ہیں ان میں سب سے برطا محتر اور معزز نام حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا ہے۔ آپ پوری کا نات کے انسانوں کے لئے معلم اخلاق ہیں۔ ایک طرف تو آپ خدا کے انتمائی قریب ہیں اور ایک طرف آپ انسانوں کے بہت زدیک۔ بھوکے کو کھانا کھلایا جا تا ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ یہودی ہے یا کون ہے۔ آپ کی رتم دلی کا کیا عالم بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کی و زندگی بھر اذبت نہیں دی کمی انسان سے بدلا نہیں لیا۔ فتح کہ کے وقت آپ نے بوچھا "لوگو! آپ کو معلوم ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ سے کیا بدلہ لینے والا ہوں؟"۔ لوگوں نے عرض کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ سے کیا بدلہ لینے والا ہوں؟"۔ لوگوں نے عرض

WWW.PAKSOCIETY.COM

کیا کہ "آپ ہی بر جانے ہیں۔" آپ نے فرایا کہ "آج میں آپ سے وہ بات کسنے والا ہوں ' جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف نے آپ بھاکیوں سے کسی تھی کہ آج کے دن تمہارے لئے کوئی مزا نہیں"۔ آپ کے مثالی اخلاق کی اور رحم ولی کی کیا بات کی جا کتی ہے۔

آپ ایک بار کمی غزوہ سے اپنے رفقاء کے ساتھ واپس تشریف لا رہے سے کہ آپ نے اپنے راستے پر دور سے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ بلا رہی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھوں کو تھم فرایا کہ سفر روک ریا جائے اور راستہ برل ریا جائے کہ کمیں ایبا نہ ہو کہ کتیا کے عمل میں رکاوٹ آئے اور ڈر کے بارے وہ اپنے بچوں کو دودھ بلانا چھوڑ دے۔ کتیا کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک مام توکیا، خاص انبانوں کے بس کی بات نہیں، بلکہ کمی انبان کے بس کی بات نہیں ہلکہ کمی انبان کے بس کی بات نہیں ہیں کہ آپ ہی کا حق ہیں کہ آپ ہی کہ آپ ہی کہ ایموں کا حق ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔

جو اس کے لئے نقصان وہ ہو اور تاپند کرے وہ چز' جو اس کے لئے فاکہ مند ہو۔

اس کی عام مثال ان بچوں کی زندگی ہے ملتی ہے جو وقت ضائع کرنے کو پند

کرتے ہیں۔ طالا نکہ اس کا نتیجہ ان کے لئے مصبت ہے۔ انسان اپ لئے آرام

پند کرتا ہے اور آرام طلبی کے ذریعے وہ مصبتوں میں گرفار ہو جاتا ہے۔ اس

لئے بہتر ہے کہ اپنی مرضی کو تابع فرمانِ اللی کر دیا جائے۔ اگر المیات کو اظافیات

نکال دیا جائے تو تنائی کے جرائم' جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ مجرم وہ ہو گا جو تانون کی زو میں آئے اور جو قانون کی نظر ہے نی جائے' وہ مجرم ہی نہیں کملائے گان کین المیات کی شمولیت کے بعد گنگار' گنگار ہے' چاہے لوگوں میں نیو کاری کی کیوں نہ مشہور ہو۔ ایسا انسان بد ہے' چاہے وہ ظاہر داری میں ایک بہت ورویش صورت بن کر بیٹھ جائے۔

مزید وضاحت یہ ہے کہ اظافیات کا نظام جوابدہ ہے صرف زمانے کو ادر دین میں اظافیات اور البیات کا مجموعہ انسان کو جوابدہ کرتا ہے اس ذات کے آگئ جس نے زندگی پیدا کی اور زندگی کو معا دیا کہ "اے انسانوں اور جنات کے گروہ' میں نے تمہیں عبارت کے لئے پیدا کیا"۔ اب عبارت کی تعریف یہ کی جا کتی ہے کہ وہ نظام عمل جس سے انسان' انسانوں کی فلاح بھی کر سکے اور تقرب التی بھی حاصل کر سکے۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل اور کمل ترین صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے۔ بس اظلاقِ محمدی ہی اطلاق ہے اور شریعت محمدی ہی اخلاق ہے اور شریعت محمدی ہی اخلاق ہے اور شریعت محمدی ہی ذریعہ ہے ، قرب حق کا۔

اسلام میں رہانیت منع ہے۔ خدا کو چھوڑ کر بندوں میں معروف رہنا بھی رہانیت کی ایک شکل ہے اور انسانوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصوف رہنا بھی ایک طرح کی رہانیت ہے۔ برائی اچھائی کے تصور کے ساتھ اخلاقیات میں انسیات کی شمولیت ہے جرم اور گناہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے۔ جرم حکومت کے خلاف عمل کا نام ہے۔ یہ حکم کی خلاف عمل کا نام ہے۔ یہ

مكن ہے كہ ايك چيز كناہ ہو اور وہ جرم نہ كملائى جائے۔ يميں سے اس وحوك كا امكان ہے جو "ميو منزم" كے نام پر كھايا جاتا رہا ہے۔ ہمارا خيال ہے كہ انسان ووتى اور انسان نوازى توكى جائے ليكن انسان پرتى نہ كى جائے "پرسش اللہ كى اور خدمت انسان كى ...... مى مارا "ميو منزم" ہے۔

گمراہٹ یا مایوی نمیں۔ وہ بچوں کی طرح نہ بے تاب ہے ' نہ بے جین اور نہ بی بے فکر۔ بڑی عجب بات تھی۔ لیکن وہ بچہ اتنا اکیا بھی نمیں تھا۔ اس کے اردگرد جوم تھا اور یہ بچوم تھا اور یہ بچوم میں انمانوں کا تھا۔ اس سارے ماحول میں وہ بچہ اکیا تھا کیو تکہ اور کوئی بچہ نہ تھا۔ میں یہ جانے کے لئے کہ وہ کون ہے اور یہ سب کون بی اور یہ میدان کونیا ہے ' اس بچے کے قریب گیا اور اس سے بہلے کہ میں اس

ے کچے پوچھوں وہ خود عی بولئے لگ گیا۔ یہ مزید تعجب کی بات متی۔ اس کے

م ريحاكيا بول كد ايك يجه ب اكيلا اداس- لين اس م كى حم ك

اندازے یہ محسوس ہو آ تھا کہ یا وہ مجھے جانا ہے یا میں اسے جانا ہوں۔ میں فرد تجس کا اظمار کیا تو بچہ بولا "بے مبر ہونا انچمی بات بھی نسی۔ زبان اور کان کے استعال کے استعال کے استعال کے استعال سے بہلے آ تکھوں کا استعال کرنا چاہئے۔ دیکھویہ کیا ہو رہا ہے۔

یہ سب لوگ ایک جوم ہیں اور سارے کے سارے خنا ہیں۔ کوئی کی کا پُرسانِ طل نمیں۔ یہ ایک دو سرے کو حلیم کرنے کے طل نمیں۔ یہ ایک دو سرے کو حلیم کرنے کے لئے تیار نمیں ہیں اور ای لئے یہ ایک دو سرے کے پاس سے اجنی اور برگانے بن

كركرت جارب يس- ان لوكوں كے اندر ايك اور جوم جل دا ب- يه سب طاحوش بي ليك اندر كا جوم ايك بنگامه كمرا كر دما ب- اندر كا جوم

بحوم خال ہے۔ یمی وجہ ہے کہ یہ سب ایسے میں مجھے یہ سب میں"۔



"اور ہاں" یے نے منتگو جاری رکمی "اچھا تو تمہارے موال کا جواب تو دوں کہ میں کون ہوں ' یہ کون ہیں ' یہ سب کیا ہے اور یہ کہ یہ کون امیدان ہے۔ تم نے اتنے موال کر دیے کہ جمعے جواب کی مشکل سے دد چار ہونا پڑا"۔

یے کی باتوں میں کمیں کوئی بجین کا تاثر نہیں تھا۔ اس عمر میں وہ ایسے تھا تو دلی عمر میں کیا ہو گا' میں سوچے لگ گیا۔ بچے نے میری حیرت کی برواہ کئے بغیر ابنا بیان جاری رکھا۔ وہ کنے لگا "میہ سب میرے رشتہ وار ہیں میرے عزیز ہیں میرے بی ہیں میرے بی تھے۔ کل تک یہ سب میرے ساتھ تھے۔ ہم سب یماں سے دور گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ آہت آہت ایک ایک کرکے مجھے چھوڑتے چلے محے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد واپس آئیں مع- لیکن وہ اس میدان میں آگر سب مجھ بھول مے۔ بلکہ ایک دوسرے کی مجان تو کیا 'خود انی بچان اور شاخت بھول گئے۔ شاید واپس کے وعدے اور واپس کے رائے ہی بھول مئے۔ ان کے اس دیس میں اب میں اکیلا رہتا ہوں۔ اور میرے ساتھ ان لوگوں کی یادیں رہتی ہیں۔ ان کی یادیں اب برانے کھنڈرات میں جگاد ڈیس بن کر الی نظق ہیں۔ وہ صرف رات کے اندھروں میں نظر آتی ہیں۔ یہ لوگ بوے بوے کشادہ ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے مجھے مجھی یاد نہیں کیا-ان کے ول تک ہو گئے ہوں جیسے۔ میں دت بیار ان کا انظار کرما رہا۔ آخر تمك باركران كى الماش من يمان آ نكاب

یہ میدان میدانِ خود پرتی گئے۔ اے آپ دولت اور شہرت کے حصول کی دیمان کا میدانِ خود پرتی گئے۔ اے آپ دولت اور شہرت کے حصول کی دیمان کا گئے۔ ہیں۔ اپ قد بردھا گئے ہیں۔ اپ لیج بدل گئے ہیں۔ اپ ول تک ہے دستبردار ہو چکے ہیں کی لوگ۔ یہ مثینول اور کمپیوٹر ہو گئے ہیں۔ یہ سب جھے دیکھتے اور کمپیوٹر ہو گئے ہیں۔ یہ سب جھے دیکھتے ہیں کین بچانے نہیں۔ یہ لوگ میری آواز اور لکار سنتے ہیں لیکن ان کو اپ کانوں پر اعتبار نہیں۔ یہ سب بھی مجھے یاد بھی کرتے ہیں لیکن مثینول نے کانوں پر اعتبار نہیں۔ یہ سب بھی مجھے یاد بھی کرتے ہیں لیکن مثینول نے

ان سے احماس چین لیا ہے۔ یہ اپ قد سے نکل کر اپنے اصل سے کٹ محے

بچہ اپنے بیان کے جاود میں مجھے لیٹتا جا رہا تھا اور میں ایک بجے کے ہاتھوں بے بس ہونے کی ندامت کو چھپانے کی تاکام کوششوں میں مصروف تھا کہ بچہ مے سے خاطب ہوا "م ایا کول سوچ رہے ہو کہ میں نے تہیں سامع کول بنا دیا۔ یہ اس لئے کہ تم ابھی این قد سے باہر سیس نکے۔ تم ابھی تمورا مورا زندہ ہو۔ میرے اور ان لوگوں کے ورمیان صرف تم ہی ایک میل کا کام کر کتے ہو۔ تم میری بات سنتے جاؤ کیونکہ اب اس کے سوا تمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہاں تو یہ لوگ اپنی آبادیاں وران کرکے آئے والے سال کولنی آبادی میں معروف ہیں۔ یہ لوگ شاید مر کے ہیں لیکن ان کے پاس اپن موت کی خرویے کے لئے وقت بھی نہیں تھا۔ یہ بڑی اذیت اور گمای میں مرے ہول گے۔ لیکن سی اید مرے سیں۔ یہ تو صرف اور صرف موت کے انظار میں زندہ ہیں۔ ان كا زياده حصه مرچكا بي ليكن سائس زنده ب- ان كا احساس مرچكا ب ان كا دل مرچا ہے ان کی یادواشت مرچکی ہے۔ ان کا ماضی مرکمیا ان کا مستقبل بھی مر مکیا۔ ان کا حال' برحال ہے۔ ان کی ساعت بسری ہو منی ہے۔ ان کی ہ کھوں کے آکے بینائی بی کا پردہ آگیا ہے۔ آوازوں کی محریس ان کی محویائی ڈوب من ہے۔ یہ سب لوگ کسی کے نہیں ہیں اپنے بھی نہیں ہیں۔ یہ محبت نہیں کر کتے۔ یہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری مقابلہ عموت کا مقابلہ ہے۔ یہ لوگ ورا غور سے دیکھو۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف "وقت" کھاتے جا رہے ہیں اور وقت بورا کر رہے ہیں۔ اور پھران کا وقت حتم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں' ان کو جلد موت نہیں آئے گی۔ ان کے پاس بوے بوے میتال ہیں ' بوے انظامات ہیں۔ یہ زندہ رہ کتے ہیں۔ کی کی مینے کی کی سال بسر پر زندہ رہے ہیں۔ یہ بڑار مم کی نالیاں لگا لیتے ہیں اور موت سے چھپ کر فاموش لیٹے رہتے ہیں کہ

سمى كو خرتك نه مو- يه برك لوگ بن محك ميل-

وہ دیکھو وہ آدمی جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ بہانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ وہ اپنا ہی ہے ، وہ بہت قربی تھا۔ وہ قریب آنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قریب آسکے۔ وہ پہلے ہے طے شدہ پروگرام کا غلام ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنی مرضی سے چلنے پھرنے تک کا افتیار نہیں۔ وہ ایک صاحب مرتبہ آدمی ہے۔ اس کے پاس اپنے مرض ایک جا بھی وقت نہیں ۔

بچہ افسون کلام سے مجھے کمل کر فار کر چکا تھا۔ میں نے اس سے آزاد ہونا چاہا۔ میں نے جاہا کہ اس کی باتوں کو سنا اُن سنا کرکے بھاگ جادی۔ بچہ بولا "تم مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ تم میرے طقع تاثیر میں ہو۔ یہ رکھو۔ تم خود کیا ہو۔ تم غور کرو۔ تم میری طرح بنتے جا رہے ہو۔ تم خود ایک بچہ ہوتے جا رہے ہو۔ تم خود ایک بچہ ہوتے جا رہے ہو۔ لو یہ دیکھو 'تم میرے جسے ہو گئے۔ لو تم تو مُیں بی ہو گئے۔ اب میری کیا ضرورت!"۔

یہ کہ کر بچہ غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا اب اس میدان میں کیں اکیلا بچہ تھا۔ میں خود ہی بچار کہ دہا تھا "آؤ ہم لوٹ چلیں۔ آؤ ہم ایک بار بجر عمد کمن آزہ کریں۔ آؤ ہم سب ہم بن جائیں۔ آؤ آزہ ہواؤں کی طرف۔ مشینوں کو مشینوں پر کام پر لگا کر آؤ بھاگ چلیں۔ آؤ ہم قدرت کے نظاروں کے قریب ہو جائیں آکہ ہم صداقت کے قریب ہو جائیں۔ آؤ چار دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ آؤ اذیت دیے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ آؤ آؤ۔ گذرے ہوئے زمانوں کو پھر سے یاد کریں۔ آؤ کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ آؤ گذشتہ سے بوستہ ہو جاؤ' آؤ زندگی سے دکھ کم کریں۔ آؤ آئی بجائے دو مردل کے لئے زندگی گزاریں۔ آؤ فریادی کی فریاد سنیں۔ آؤ جگاد ڈول کو آزاد در سے اور ویران زمانے آباد کر دیں۔ آؤ بجھے ہوئے چاغ دوش کر دیں۔ آؤ

آؤکہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو۔ فتح کی سنت پوری ہو می ' عام معانی کی سنت اوا کریں۔ آؤ حضور اکرم کی سنت اوا کریں۔ آؤ حضور اکرم کی است کے ہر فرد کو خوشی عطا کریں۔ آؤ دوسروں کی ذندگی اور اپی عاقبت خراب ہونے سے بچائمیں۔ آؤ ساتھو! لیکن تم کیے ساتھی ہو' تم ساتھ ہی نہیں دیے۔ آؤ ایمان کی روشنی تلاش کریں۔ آؤ محبت کے نخلتان آباد کریں۔ آؤکہ ہم سب آئک ہی ندی کے دھارے ہیں۔ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔

بند کرو ذاتیات 'بند کرو جھوٹ کو اخبار کی پذیرائی دینا۔ بند کرو ایمان فروشی کے کروہ کاروبار۔ بند کرو اپنی خواہشات کے بے جگم پھیلاؤ کا بے مقصد و بے ترتیب سلملہ۔ بند کرو ایک دو سرے کو بدنامیوں کے بازاروں کی رسوائی بنانے کا عمل۔ بند کرو کہ تم روبرد لائے جانے والے ہو۔ اس دن 'اس مالک کے روبرد جس کے سامنے تم جھوٹ نہ بول سکو گے اور پھر تمہارے سرے ستار العیوبی کی جو در آثار دی جائے گی۔ تم کیمے نظر آؤ گے اس دن 'جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ جب توبہ کا لفظ تو ہو گا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ وہ دن بہت دور ہے۔ یہی تو ہے تمہاری نا عاقبت اندیش"۔

ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آواز آئی "بس اب لوٹ جاؤ اس ماحول سے ۔۔۔۔ یہ تو عالم خواب ہے۔ تم کیا زور لگاتے جا رہے ہو"۔ بس پھر کیا تھا ' خواب سے بیداری کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میں پورا ہی تھا۔ شکر ہے کہ میں بچہ نہ رہا۔ لیکن میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ وہ کون تھا اور میں کون تھا۔۔۔۔ اور یہ سب کیا تھا۔ کیا یہ واقعی محض خواب تھا؟



### جھٹر کی نہ دو

جھڑکیاں دینے والا' رعب جمانے والا' وھمکیاں دینے والا' بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نعلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکا ہے اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکنا' جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ نھیب والے' قسمت والے بھشہ عاجز و مسکین بن کے رہے۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہوئے' تب بھی اکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور باوشاہ فرعون کی عاقبت کے وارث ہوتے ہیں۔ مسکین سرفراز رہتا ہے۔ وہ سدا بہار ہے۔ وہ دولت اور عومت کو امانت سجھتا ہے' مالک کی عطا کردہ عنایت۔ وہ مالک جو اعلان فرما تا ہے کہ وہ اصل مالک ہے' ملک کا مالک۔۔ جے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جے چاہے محزول فرما تا ہے۔

ہم سیجھے ہیں کہ بیك بكس مارے لئے قوت ناندہ ہے اس لئے ہم بیك بكس كرتے رہے ہیں اور بھر... قدرت مارے ساتھ كھیل كرتے رہے ہیں اور بھر... قدرت مارے ساتھ كھیل كرتى ہے اور جب ہم معزول ہو جاتے ہیں قو ہم اپنى آتش نوائيوں اور شعله بیانيوں كو اپنے لئے مرتبہ ساز مان لیتے ہیں اور اس طرح ہم بھول جاتے ہیں كہ اصل طاقت كيا ہے اور اس كا اصل سرچشمہ كيا ہے؟

بسرحال بات جھڑی سے شروع ہوئی تھی۔

یہ مالک کا علم ہے کہ سائل کو جھڑی نہ دد۔ اب سوچے والی بات تو یہ ہے کہ مائل کو جھڑی نہ دد۔ اب سوچے والی بات تو یہ ہے کہ مائل کے ساتھ ہے۔ ضرور تمند کے ساتھ ہے۔ ہروہ انسان جو ضرور تمند ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لئے آپ کے تعاون کے لئے سوال کرتا ہے' سائل کی ضرورت پوری کردیا نہ کو' اے جھڑکی تو نہ دو۔ یہ علم ایک ہا راز ہے۔

کتے ہی اور کنے والے جم دیر گواہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک بت عظیم انان عت باكرى من رہے والا درويش الني معقدين ك ساتھ تماز جرادا كرك مجدے باہر آ رہا تھا۔ بلکہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ایک خاکدب کو دیکھا جو کوڑا وغیرہ اپنے توکے میں ڈال کراے اٹھا کراپ مریر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزن زیادہ تھا۔ بزرگ نے آگے برے کرانے باتھوں سے توکرے کو پکڑ کر اس کی مدد کی۔۔ مردول نے تو بت می شرمندگی و ندامت کا اظمار کیا اور فاكوب كو كون لك كت تع "برماحب! آب بمين عم فرا دي- آب نے خود کیل زحت فرائی" \_\_ بزرگ بولے "ب و توف اے بات سمجے نسیں ہو ۔۔۔ یہ اللہ کا قضل ہے کہ آس کو اس حال میں رکھنے والے تے جمیں اِس حال می رکھا ہوا ہے۔ وہ ضرور تمند تھا ہم نے ضرورت بوری کی- اللہ کا شکر ہے۔ اور تم لوگ مرورت بھی بوری نمیں کرتے اور جھڑکی بھی دیتے ہو- توب کو اور بے نیاز اللہ سے ڈرتے رہو۔۔۔ ہاری بریاں اور نقریاں بے کار ہیں آگر محروم اور تماج کے کام نہ آئیں"....

اور حان ہے ہم سہ ہیں ۔۔۔۔
بات یہ کملی کہ ہم لوگ ای سائل کو جنری دیے ہیں جے ہم کچھ نمیں
دیے۔ ایک تو اس کی مد نمیں کرتے، دو سرے اس کی تذکیل کرتے ہیں اور
تیرے اس غودر کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ فاک ہو جائے
دو مرتبہ جو دو سروں کے لئے منید نہ ہو۔۔۔ افسوس ہے اس علم پر جو دو سروں
کے کام نہ آئے اور پناہ ماگو اس علم ہے جو اپنے بھی کام نہ آئے۔۔۔ وہ دولت

جو غریب کو جھڑک دینے کا ذریعہ بنتی ہے ایک عذاب ہے .... لعنت ہے وہ طالت جو مرور کی مفاقت نہیں کرتی بلکہ اے ڈراتی ہے۔ جنم کی نشانیوں میں سے ایک

مائل بوے راز کی بات ہے۔۔۔۔ وہ بظاہر کھ مانگنے کے لئے آیا ہے لیکن دراصل وہ کھے دینے کے لئے آیا ہے لیکن دراصل وہ کھے دینے کے لئے آیا ہے۔۔۔ ہم عافل ہوتے ہیں۔۔۔ اس لئے اس پیغام سے محروم رہتے ہیں جو صرف مائل کے ذریعہ ہم تک پنچا ہے۔

ایک دفعه ایا اتفاق مواکه ایک سائل جمیس ملا ..... به ان دنول کی بات ہے جب ڈیریش سے ہاری نی نی آشائی ہو رہی تھی .... ہم ایک شام' ایک اداس شام' ایک باغ میں تنا غور کر رہے تھے.... سورج ڈوب چکا تھا اور ڈوب والا اب بعد فضا میں ایک مری مرفی چھوڑ چکا تھا.... اسے میں ایک ساکل میری طرف آیا ہوا و کھائی وا .... میں اے دیکھے بغیر ہی اے تابند کرنے لگا.... وہ اس بات سے بے نیاز کہ میں اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ بولا "ماکل کی طرف انے والے کی طرف توجہ تو کرنی جائے"..... میں نے اس کی طرف ديكها اور كيحه سمجه بغير بوچها ..... "آب كيا چائے مو" .... وه بولا "مارا تو وى موال بے پرانا ..... کھ مدد کرد"۔ میں اس کی شخصیت ادر اس کے انداز مفتلو ك اثر مي آيا چلاميا .... مي في اس كى مقناطيسي شخصيت ك رعب مين آكر ائی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بری احتیاط سے ایک پانچ رویے کا نوٹ نکالا اور اس سے کما "بابا جی قبول فراؤ ....؟" بابا مسكرايا اور بولا "بينا! اے تو ميں تبول كرنا مول لیکن میری بات غور سے سنو .... میں بھیجا گیا ہوں متہیں یہ بتانے کے لئے کہ تم جس کو بریشانی سمجھ رہے ہو' یہ تو ایک اچھے دور کا آغاز ہے .... جب لوسف علیہ السلام کویں میں گرائے مجئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نے سف<sup>کا</sup> تَعَازُ ہے .... پغیری کا سفر اوشاہت کا سفر .... جمال ایک دور حتم ہو آ

وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بھی مایوس نہ ہونا ..... اور سائل کو بھی جمعری نہ دیا۔ سائل محس بھی ہوتا ہے، معلم بھی " .....

بابا بواتا جا رہا تھا اور لفظول کے چراغ من میں اجالا پیدا کر رہے تھے .... مرے بارے میں کھے باتیں ایس فرما رہے تھے جو صرف میں ہی جانا تھا۔۔۔۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یونمی بولتے چلے جائیں .... لیکن وہ اچانک چپ ہو گئے .... میں نے کما "مزید ارشاد"- بولے "نسیس" .... میں نے کما "کیول" .... بولے "جس طرح تیری جیب میں بڑے ہوئے دو سو روپے مین سے میرے گئے صرف پانچ روپے تھے' ای طرح میرے علم میں سے تہارا اتا بی حصہ تھا" .... میں نے کما "آپ سے پھر کب ملاقات ہو گی؟" .... بولے "ہو گی ، ضرور ہو گی- ہاں تم اپنا پہ تو ہاؤ ۔۔۔ ہم تو سلانی لوگ ہیں"۔۔۔۔ باب نے جیب سے ایک سمری رنگ والا بوسف كارو سائز كا كارو تكالا .... من في ابنا بد لكه ديا- وتخط كر ديئ-روشیٰ ختم ہو چکی تھی .... بابے نے کما "اچھا بیٹا اب میرے پیچھے نہ آتا۔ میں جا رہا ہوں" .... بابا ایک طرف کو ہو لیا .... لیکن میں اس کے پیچھے چل پڑا ..... مر كمال تك .... بابا غائب مو چكا تعا .... ديريش ختم مو چكا تعا .... يخ عنوان ظامر ہو رہے تھے .... بابا فقیر سرشار کر کیا ....

ہیں.... ڈیپریشن کی ضرورت نہیں.... تم ہم سے زیادہ فکر مند ہو؟ .... سب میک ہو جائے گا"۔ اتنے میں باب نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور کما "مجھے اس پت پر پنچا دو" .... میں نے کارڈ دیکھا .... میرا بی نام میرا پت اور میرے بی ہاتھ کا لکھا ہوا .... وسخط میرے ہی ، بقلم خود ... میرے پاؤل سلے سے زمین نکل منی ..... آج سے بندرہ سال بہلے والا بابا میری نظروں کے سامنے آیا۔ کیکن سے بابا وه نسيس تها- قطعاً مختلف .... من اور حران موا .... بابا بولا "حران مون والى كوئى بات نسيس..... مارا چولا بدلنا ربتا ب.... بم صرف سائل بي- محن ' معلم .... ہاری شکل و صورت کھ بھی ہو' ہم وہی ہیں۔ مہیں عطا کرنے کے لئے آتے ہیں ۔۔۔ ہاری طرف غور کیا کود۔۔۔۔ ہم بیے انگتے ہیں تو صرف اس لئے کہ تم بخیل ہونے سے فی سکو سے بنانے کے لئے آتے ہیں .... تنى ..... الله كا دوست صرف سائل كے دم سے ..... سائل كو جھڑى نه دو" .... بابا بھر غائب ہو گیا۔ ڈیریش ختم ہو گیا.... اندھرے میں موشن سھیل گئي.... مایوسیوں میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ "کار ساز ما فکر کارما".....

آج تک وہ سائل میری نظروں کے سامنے ہے۔ معلّم.... محسن بخیل کو تنی بنانے والا۔ غیر اللہ کو حبیب اللہ بنانے والا۔ جمری کے لئے نہیں ادب و احرام سکھانے کے لئے آیا ہے .... ہمارے دروازے پر اللہ کی رحمت وستک دیت ہے اور کمتی ہے۔ خبردار! غافل نہ ہونا.....

( <del>L</del>

# كماني

یہ جیون ایک کمانی ہے اور یہ کمانی بری پرانی ہے۔ پہلے بچ کے ساتھ ہی کمانی پیدا ہوگئی اور پھر کمانیا اور پھر کمانیاں ہیں اور پھر کمانیاں ہیں اور پھھ ادھوری۔۔۔۔۔ کمی کا آغاز میں 'کمی کا انجام نہیں۔۔۔۔۔ کمی کا آغاز نہیں 'کمی کا انجام نہیں۔۔۔۔۔

کمانی سائے والا کوئی نہ ہو' تو بھی کمانی خود کو ساتی رہتی ہے۔ سامع نہ بھی ہو تو بھی کمانی سائی سائی ہو تو بھی کمانی سے بہلے بھی کمانی سے اور تخلیق آدم گے بعد تو کمانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ فردوس برس کا قصہ طاغوت الجیس اور پھر قیام و پھر لفزش آدم" وانہ گندم ' پھر سفر سوئے زمی ' فردوس کم گشتہ۔۔۔ اور پھر قیام و قرار فی الارض۔۔۔ ایک کمل کمانی۔

اس کے بعد عروج آدم فائی ۔۔۔۔۔ سب کمانی ہے۔ چمن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ ، طاش شروع ہو جائے 'وہی مقام انسان کا بہشت ہے۔ انسانوں کی اقسام کی طرح کمانیوں کی بھی بہت ہے اقسام ہیں۔ شاید ہر آدی کے لئے الگ قتم ہے۔ رونے والوں کے لئے المیہ ' بہنے والوں کے لئے طربیہ' سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لئے سنرنامے 'سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لئے سنرنامے ' سیاحت نامے ' بمادرول ا کے لئے رزمیہ ' صاحبانِ فکر کے لئے تمثیل نگاری اور علامتی کمانیاں اور پچھ طامتی کمانیاں۔ مختر کمانی ' طویل کمانی ' بامقصد کمانی ' یہ معنی کمانی ' ذہبی کمانی' اطلاق

WWW.P&KSOCIETY.COM

کمانی عنسی کمانی روحانی کمانی غرضیکه فانی اور لافانی کمانی- بھول جانے والی کمانی نه بھولنے والی کمانی سیسے بس کمانی ہی کمانی ہے-

کسی علاقے میں جاؤ وہاں کی علاقائی کمانی کمیں بھی نہ جاؤ تو تصوراتی اور تعید تعلق کمانی کمیں بھی نہ جاؤ تو تصوراتی اور تعید تعلق کمانی سننے کا شوق ہے کمانی رہے گ۔ ہم ایک دوسرے کو کمانیاں ساتے رہتے ہیں۔ اپنی اپنی واستان ....... آگر سے ممکن نہ ہو تو پھروہی ایک وفعہ کا ذکر ......

کمانی سننے کا شوق بجپن سے ہی پیدا ہوتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تمام الا بحرریاں کمانیوں سے بھری بردی ہیں۔ سائنس کے ارتفاء کے ساتھ سائنس کمانیاں شروع ہو گئیں۔ انسان کمانیوں سے زیج نہیں سکتا۔ انسانی کمانیاں نہ ملیں تو جانوروں کی کمانیاں موجود ہیں، دانائی اور محمت کے خزانوں کے ساتھ۔ مثلا پیاسا کوا، لالجی کتا، انقاق کی برکت، بے وفا دوست اور ریچھ اور نادان اور دانا

جریوں کی کمانی 'جو کچھ اس طرح ہے۔

کمتے ہیں کہ ایک بہاڑی نالے پر ایک نمایت ہی نگ بل تھا۔ مشکل سے

پاؤل رکھا جا سکا تھا۔ ایک دفعہ دو نادان بحریاں آنے سانے ہے بل کے درمیان

تک آگئی۔ جگہ نگ تھی 'دونوں نہیں گزر سکی تھیں۔ واپس جانا بھی مشکل

تھا۔ ایک … مرے کو کونے لگیں کہ تم نے میرا راستہ روکا ہے 'جھڑا شروع کر

دیا۔ باتوں باتوں میں سینگوں کا استعال شروع کر دیا اور پھر ۔۔۔۔۔۔ دونوں دھڑام

ہیا۔ باتوں باتوں می مینگوں کا استعال شروع کر دیا اور پھر ۔۔۔۔۔۔ دونوں دھڑام

تا گئیں۔ انہوں نے غمہ کرنے کی بجائے صورت حال کا جائزہ لیا۔ سینگوں کی

بجائے عقل سے کام لیا اور ایک بحری بیٹھ گئی اور دو مری نے اس کے اوپ سے

مزر کر اپنی راہ کی۔۔۔۔۔۔ دونوں نے گئیں۔

وہ دن ملے جب بچوں کو سکولوں میں "گلتان" "بوستان" کی کمانیاں پڑھایا کرتے تھے اور تتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بااغلاق معاشرہ پیدا ہوتا تھا اور آج جو کچھ ہو

رہا ہے ' وڑیو کی کمانیوں کا اثر ہے۔ جنسی تشدد اور دہشت گردی پہلے فلموں میں وکھائی جاتی ہے اور پھر ساج میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ جب زبن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

کمانی کے لئے ضروری ہے کہ اس میں ایک مرکزی خیال ہو مثلاً پاکتان کی کمانی میں مرکزی خیال اقبال کا ہے۔ ایک مرکزی کردار بھی ہونا چاہئے 'جیے قائد اعظم ایک آغاز بھی ہو جیسے کے ۱۹۹۲ء 'اس میں ایک ماحول بھی ہونا چاہئے۔ ہمارا ماحول۔ اگر اخبارات کچھ نہ بیان کریں تو۔ کمانی میں ایک کلا نمکس بھی ہونا چاہئے۔ کلا نمکس بھی ہونا چاہئے۔ کلا نمکس یا نقط عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہ سکا۔ ہر محمران اپنے دور کو عروج کا نقط سجھتا ہے 'یہ رہتا۔ عروج بھیٹہ نہیں رہ سکا۔ ہر محمران اپنے دور کو عروج کا نقط سجھتا ہے 'یہ جانے بغیر کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ شکر ہے پاکتان نے ابھی عروج حاصل جانے بغیر کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ شکر ہے پاکتان نے ابھی عروج حاصل کرنا ہے۔ ہم ابھی را گذر میں ہیں۔

WWW.P&KSOCIETY.COM

مولانا روم نے کمانیوں کے روب میں معرفت کے مسائل حل کئے۔ وہ علم باطن اور علم روح کے اظہار کے لئے کمانیاں لکھتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اگر شوق مرجائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عشق کو مولانا "طبیب جملہ علت بائے ما" كتے بير - ان كى بركمانى يُر مغزو ير سوز ب- وہ ورس باطن دے رے میں اور کمانیاں بیان کر رہے ہیں۔ لکتے کھولتے چلے جاتے ہیں اور بات کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبال کو علم کا خزانہ پیرِ روی کے نیف سے عاصل ہوا۔ روی کتے ہیں کہ مریض محبت کو آگر جارہ ساز سے نسبت قلبی نہ ہو تو سب چارہ سازی حجاب ہے۔ محبوب کا ہاتھ ہی دست شفا ہے۔ میں عالم قوموں کا ہے۔ اگر قائد محبوب ہو تو ہر نسخہ شفا ہے ورنہ بے تعلق جوم جارہ مرال مرض کے اضافے کا باعث بنا ہے۔ ہم لوگ چارہ سازوں کے چھل میں ہیں- قائدین کے زنے میں آئی قوم ..... خدالیڈروں سے بچائے خدالیڈر سے طائے .... سر حال کمانیاں تعلیم و تبلغ کے لئے بھی موزوں میں اور عرفان ذات کے لتے بھی۔ سیف الملوک کمانی ہے' ایک شاہرادے اور ایک بری کی .... لیکن یہ داستان ہے خود آ گی کی منزلول کی سے سیرے وادی حیرت کی سے بیان ہے فراق

یہ داستان ہے خود اسی کی منزلوں کی سے سیرہے وادی سرے کی سے بیان ہے مرک کے ورد کا بارگاہِ حسن میں ول کی فریاد کا۔ میاں محمد صاحب ؒ نے رنگ بحرویے ایک فرضی کمانی میں۔ اس میں قدر دانوں اور قدر شناسوں کے احسانات کا ذکر ہے ، محسنوں کا فیض ہے اور شکر کا اظہار کہ

میں گلیاں دا کوڑا روڑا محل چڑھایا سایاں

لین سخی نے ہمیں کیا سے کیا کر دیا ......گلوں سے نکال کر محلوں میں بھا دیا ...... وہ اگر چاہے تو قطرہ بھی سمندر ہو جائے۔ برے عرفان کی داستان ہے اللہ درج کا بیان ہے کمانی ہے لیکن معرفت کی داستان۔

کمانی کمانی کے روپ میں اصل کمانی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم واستانیر سنتے ساتے کمیں خود بھی کمی واستان کا حصہ نہ بن جائمیں۔ ہمیں ہر لمحہ بیدار ن

چاہے۔ ہمارے ہاں بھی برے جادو بیان داستان کو موجود ہیں۔ غریبوں کو امیر ہونے کا کاذب مردہ سانے والے داستان کو غربی میں مزید اضافہ کرکے رخصت ہو جاتے ہیں اور غریب ویکھا رہ جاتا ہے بچارہ۔ آسانوں کے تذکرے سنتے سنتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں۔

وا یا سیخ بخش نے بھی بہت ی کمانیاں لکھی ہیں۔ ان کے اپنے انداز ہیں۔ وہ توحید وسالت اور عرفان کے بارے میں وضاحتی وینے کے لئے کمانی پیش كرتے بي مثلاً ايك دفعہ انبول نے اپ تيخ ے بوچھا "جناب توحيد كيا ہے؟" شخ نے کما "پھر بھی بتاؤل گا"۔ کچھ ہی دنوں بعد سفر نج کا آغاز ہوا۔ دورانِ سفر ایک دن نماز ظرے فارغ ہو کرید لوگ بیٹے ہی تھے کہ مغرب سے ایک سوار آیا۔ وا آ صاحب کے شخ نے تعظیم کی استقبال کیا۔ آنے والے نے کان میں کچھ كما ليكن شخ في معذرت ظامر كى- سوار والس جلا كيا- وايا صاحب في يوجها يمركاريد كون تهي؟" آپ نے كما "يد تيرے سوال كا جواب تھا كه توحيد كيا موتى ے"- وا ماحب في وضاحت كى التجاكى- يتن في نفر تق كت تق کہ اگر مناسب معمجو تو میں تمہارے ساتھ جے کے سفر کے لئے ہمرای اختیار کوں۔ میں نے کما نہیں ۔۔۔۔۔ کہ کمیں ایا نہ ہو کہ میں جج کے خیال سے عاقل ہو کر تمارے خیال میں معروف ہو جاون" بی توحید کی ہے کہ وحدت مقصد قائم رے۔ ایک مقصد سے دو مرا مقصد نہ نکالنا چاہے ' خواہ دونوں مقاصد ى نىكى كے مول- نىكى اور ب توحيد اور-

ایک اور کمانی بھی آپ نے تکھی۔ ایک سنر میں داتا صاحب آپ چند ماتھیوں سمیت سنر پر روانہ تھے۔ جج ہی کا سنر تھا۔ ایک آدی کو قافلے کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ رائے میں قراتوں نے سب قافلے کو روک لیا اور اپنے سردار کے دوبو چھ ہے حاضر کر دو"۔ سب نے سب کچھ حاضر کر دو"۔ سب نے سب کچھ حاضر کر دیا۔ سردار نے کھر کما "ان سب کی تلاثی لوسسست"، تلاثی لینے پر امیر حاضر کر دیا۔ سردار نے پھر کما "ان سب کی تلاثی لوسسست"، تلاثی لینے پر امیر

یہ بہت کانی ہے کہ ہم کلمۂ توحید کی مرکزیت پر یقین رکھتے ہو ، ہمت احدہ ہو جائیں۔ پاکستان کی کمانی جو اقبال کی بلند خیالی سے شروع ہوئی ہے اسے بند اقبالی حاصل ہونا چاہئے ..... ورند؟ ورند کچھ نہیں۔

قافلہ کے پاس خفیہ جیب میں سے کچھ اشرفیاں برآمہ ہوئیں۔ ڈاکوؤں کے مردار نے تھم ریا کہ "اے قل کر ریا جائے"۔ را آ صاحب نے مداخلت کی اور کما "یے نہیں ہو سکا" وہ ہمارے امیر قافلہ ہیں 'ہم یہ برداشت نہیں کریں گے"۔ مردار نے کما "عجب آدمی ہو۔ سیسے ہو سکتا ہے کہ سچ آدمیوں کا امیر جھوٹا ہو۔ ہم لوگ ہو۔ اس جھوڑ دو دالی جانے کے لئے اور تم اپنا سرجاری رکھو۔ ہم لوگ واکے نہیں ہیں 'ہم تو سرکاری ڈیوئی وہ لے لوگ ہیں۔ دودھ پائی الگ کرنے والے ' فاجیوں کو توکل کی منزل عطا کرنے والے۔ آئدہ یاد رکھنا سالار کارواں کے لئے ضروری ہے کہ وہ صادق ہو' امین ہو' جھوٹے سالاروں نے بی تو ملت کا بیڑہ غرق مردی ہے کہ وہ صادق ہو' امین ہو' جھوٹے سالاروں نے بی تو ملت کا بیڑہ غرق کر رکھا ہے"۔

جال کمانیوں نے باطن روش کے جی وہال کمانیوں نے ہی فسادات عصلائے۔ ملت اسلامیہ کو مکڑے مکڑے کرنے میں کمانیوں کا حصہ ہے۔ مثلا ایک رفعہ ایک آدی نے دوسرے سے پوچھا "جمائی آپ نے وہ کمانی سی ہے"۔ دوسرے نے کما "نمیں بھائی میں نے دوسری کمانی سن رکھی ہے"۔ بس کمانی ختم ہو می۔ لیکن یہ کیا کمانی ہوئی۔ می تو بری کمانی ہے کہ ایک آدی نے ایک کتاب ردھ لی وہ ایک فرقد بن گیا' دو سرے نے دو سری کمانی بڑھ لی وہ دوسرا فرقہ بن مي جس نے جو كتاب بڑھ لى وہ الك فرقہ بنا چلا كيا۔ كمانياں جارى بي اور فرقے بنے کا کام بھی جاری ہے۔ ابھی کل بی کی بات ہے۔ ہم ایک فدا 'ایک رسول اور ایک کلے سے آغاز کر رہے تھے اسلام کا۔ اب تھوڑے بی عرصہ کے بعد بن مجے سر فرقے۔ س نے بنائے؟ کون ہے ہم میں سے جو الم حسین کے قافلے میں موجود تھا اور کون ہے جو برید کے ساتھ موجود تھا۔ ہم سب ناموجود تھے اور کمانیاں جم لے رہی تھیں۔ قلم چل رہے تھے اور صداقت قلم ہو رہی تھی۔ فرقہ پرستوں کی کمانی درمیان سے شروع ہوئی اور اسے درمیان میں می ختم کروئ عائے۔

# آ نکصیں

عائبات وہر میں سب سے برا عجوبہ انسانی آگھ ہے۔ یہ ایک کیمرے کی طرح ہے لیکن اس کی ساخت میں قدرت کالمہ نے کمال دکھایا ہے۔۔۔۔۔ یہ چرے کی زینت ہونے کے ناطے سے بھی انسان کی شخصیت کا طرؤ اتمیاز ہے۔

آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں۔ جس ذات نے

ا تعیس اس کا نات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں۔ بس وات کے انسان آنکھ کو دیکھنے والا بنایا' اس نے انسان کے دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت کا نات بنائی' رنگا رنگ کے جلومے پیدا فرمائے اور ان جلووں میں اپنی جلوہ گری

کے کرشے دکھائے .....

فنکار، فن کے جلودل میں خود جلوہ گر ہے ...... آگھ نہ ہوتی تو کسی رنگ اور کسی روشنی کی کوئی ضرورت و افادیت نہ تھی ...... مشاہرہ جمال مشہود کی جلوہ گری کا کمال ہے ، وہاں یہ شاہر کے اندازِ نظر کا حسن نے مثال بھی ہے ..... تقدرت نے جس ذوق تخلیق کا اظہار بے رنگ زمین میں رنگ وار گلکاری کرکے کیا ہے ، اس کی واد بس چشم بینا ہی وے سکتی ہے ..... بس آگھ والا ہی ترے بین کا تماشا دیکھ سکتا ہے .... ویدہ کور تو بھردیدہ کور ہی ہے .....

آ کھ آسان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھ سکتی ہے۔ یہ آسان کو نٹن پر آمارتی ہے۔ یہ دور کے جلوے قریب لاتی ہے۔ یہ کیا کیا شیں ریکھتی۔۔۔۔۔۔ یہ مب کچھ و مکھ سکتی ہے' لیکن یہ صرف اپنے آپ کو شیں دیکھ سکتی ...... خود بنی کے لئے اے کمی آئینے کی ضرورت ہے ...... کسی اور کی اس کے سامنے آشکار ہوتی ہیں' تہر ہوتی ہیں' مرف اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے مرف اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں .... یہ وسلہ ہی خود بنی کے لئے اہم ترین ذریعہ ہے - خودشای نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں ..... آئینہ ہی آئھوں کو اپنے باطمن میں اتر نے کا راستہ بتا تا ہے - اگر آئینہ میسرنہ ہو' تو آئھ خود کو دہر شناس سمجھ کر غرور میں مبتل ہو جاتی ہے .....

آ کھ انسان کو بوے بوے کرشے دکھاتی ہے۔ آ کھ جب محونظارہ ہو تو اس کی مستی کھنے کے قابل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ سرشار اور محو جرت آ کھ بارگاہِ حس میں دم بخود ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ آ کھ جلوے میں ہم ہوتی ہے اور وجود بے حرکت اپنے آپ ہے بے خبر اپنے گردوپیش سے بے نیاز گردشِ زمان و مکال سے آزار ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ زمانۂ انظار میں آ کھوں میں چنار جلنے کا موسم ہوتا ہے۔ موس فراق میں آ کھوں سے انگارے پھوٹے ہیں۔ ول خون ہو کر اشکوں کے ساتھ بر

آئمس ایک اور انداز ہے بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اور یہ بہت بری رہنمائی کرتی ہیں اور یہ بہت بری رہنمائی ہے۔۔۔۔۔ آئمس طوے کو دیکھ کر اسے ایک خاص شعور کے ماتحت 'جم ہم کا انداز پدا ہو جا تا ہے 'قلف حصوں کو ٹملی کاسٹ کرتی ہیں اور پھر ایک خاص قتم کا انداز پدا ہو جا تا ہے 'انسانی زندگی میں۔۔۔۔۔ ویکھا ہوا نظارہ ارسال کر دیا جا تا ہے 'ول کو' دماغ کو' نفس کو' روح کو اور قوت متحلہ کو۔۔۔۔۔ آئموں کے اس عمل سے عرفان ذات کے دلیپ سنر کا آغاز ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔

اگر نظارہ دماغ کو ارسال ہو تو انسان جرت کے سفریر موانہ ہو آ ہے۔۔۔۔۔ اے ماہیت اشیاء سے تعارف ہو تا ہے ..... وہ ہونے اور نہ ہونے کے عمل کو رکھا ہے ۔۔۔ وہ سفر کرنا ہے اور وکھتا ہے وقت کے عبرت کدے میں من مانیاں کرنے والوں کے عبرت ناک انجام کسسدہ دیکتا ہے کہ محمنڈ عرد اور نفاخرے زندگی بر کرنے والے کاذب لوگ کس عاقبت تک پنچ .... ان کے ساتھ کیا ہوا' جو دلول کو زخمی کرتے تھے۔ وہ زمین پر اکر اکر کر چلتے تھے۔ آج زمن کے اندر کس طال میں ہیں اسب جنیں حق کی آواز سائی نہ دی تھی وہ اینے لئے کیا رسوائی لکھ مئے .... کمال گئے دارا و سکندر کمال گئے دہ 'جو کل تک یمال تھے۔ آکھیں کتے بوے المے سے تعارف کراتی ہیں۔ کتے بوے حادثے کی نقاب کشائی کرتی ہیں ۔۔۔۔ یہ دنیا ہے میاں کوئی نہیں تھسر کا ۔۔۔۔۔ وقت كا دريا سب كي بها لے جاتا ہے ..... اس صحرا من كتن قافل كم مو كئ كتنى بى محلات مسمار موئ كتنى بستيال وريان مو كئيس ...... كتن باغ سوكه محك اور کتنے دیار اجر محے ..... آس ایک مظرے بعد اور مظرد کھاتی چلی جاتی میں اور انسان کمہ اٹھتا ہے کہ باقی رہی تو ذات رب ذوالجلال ...... ہرشے قانی " مرشے مافر ، مرجز رای ہے ۔۔۔۔۔ آگھوں کا یہ بہت بوا احمان ہے کہ وہ ماحبان فکر کو خوراک میا کرتی میں است جلوے کے اندر جلوہ است آئینے کے اندر اکینسس اور دریا کے اندر وریاسس نظاروں کا صحیح چناؤ می اصل تعلیم

ہے۔ میں احمان ہے آنکھوں کا۔

اور آئس اگر مناسب سمجس تو طوہ ول کو ارسال کر وتی ہیں اور پھر بس گل و نغہ کرت و نور حسن و جمال شب انظار شب وصال و شب فراق کے طوے ہوتے ہیں اور انسان ۔۔۔۔۔۔۔ فاموش وحر کنے والا دل اچا کہ نئی در کرکوں ہے آشا ہو جا آ ہے۔۔۔۔۔ ولبری کے کمال ہوتے ہیں انسان کے سامنے ۔۔۔۔ حق ویدار اور شوق نظارہ انسان کو بے آب کر دیتے ہیں۔۔۔۔ انسان بس ایک چرے کو ہی مقصدِ حیات مان لیتا ہے۔ باتی سب لغو نظر آ آ اسان بس ایک چرے کو ہی مقصدِ حیات مان لیتا ہے۔ باتی سب لغو نظر آ آ اس کی دعو تیں ہوتی ہیں اور جانے والے پر قاسی نئار ہوتی ہیں۔۔۔ وجودِ محبوب ہی وجودِ مقدس بن جا آ ہے۔۔۔۔ اس میں کا کتات دل والوں کے لئے ایک اور جت اختیار کر جاتی ہے۔۔۔۔ اس میں کشیس ہوتی ہیں۔۔۔۔ اس میں کشیس ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اس میں کشیس ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اس میں نظف ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ آگسیں چار ہوتے ہی زمین و آسان کا رنگ برل جا آ ہے۔۔۔۔۔۔ موسم برل جاتے ہیں 'کیفیش برل جاتی ہیں' ترجیحات برل جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔ مکان و لامکال سک برل قاتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔ مال کا رنگ برل جاتے ہیں' ترجیحات برل جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔ مکان و لامکال سک برل

آ کھوں نے جلوہ کیا دکھایا کہ جمال بلکہ دونوں جمال بدل گئے۔۔۔۔۔ پھر دل سے چشے جاری ہو جاتے ہیں۔ نزاکتِ احساس سے تعارف ہو تا ہے۔ ب حسی اور جمود ختم ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ آنے والے زمانوں کے لئے حسین یادیں مرتب ہوتی ہیں۔ آنکھوں بولتی نہیں ہیں' صرف دیکھتی ہیں لیکن آنکھوں کے انداز نظر پر مب گویائیاں نار ہو جاتی ہیں۔

ندرت خیال اور ندرت بیان کا زانه آیا ہے۔ انسان انسان پر مرآ ہے۔ انسان محبت شاں ہے۔ انسان محبت شاں ہے۔ انسان محبت شاں کر آئی ہیں۔۔۔۔۔۔ اور زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ آکھیں بڑی محن ہیں۔۔

تمجمی مجمی آنکھیں روح کی طرف روانہ کر دیتی ہیں 'منظر کی لطافت کو ..... بس انسان کو غفلت کی نیندے بیدار کرنے کے لئے میں کافی ہے۔۔۔۔۔۔ آتھیں مؤذن بين روح كى .... كه جاك اے سونے والل جلوة حق محترب طالب ويدار كا ..... "الستُ بِرَيْمٌ" كا زمانه ياد كرو .... وه دن ياد كروكم تم في كما «لی" - کیا تم بحول محے .... ابھی کل بی کی تو بات ہے .... تم پر شفقیں ہوئی تھیں' تم یر عنایات نازل ہوئیں۔ تم پر رحمت کا مینہ برسا' تم پر اس نے ایے جلووں کو آسان کیا۔۔۔۔۔ حمیس عطا کی اینے محبوب کی محبت ۔۔۔۔۔ یہ ر کھو ۔۔۔۔۔ جن لوگوں کے استانے ہیں وزرہ ہیں۔۔۔۔۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں ملے لگا ویئے اور عافل لوگوں نے زندگی کو می قبرستان بنا را .... کیا کر رہے ہو تم لوگ .... یہ آنکھوں کا احمان ہے کہ وہ غافل کو بدار كرتى بي- وو اے ايا مظرد كھاتى بيں كه بس انسان ايك زمانے سے كى اور زانے میں بہنچ جاتا ہے۔ وقت کے فاصلے سٹ جاتے ہیں اور روح محوِ عبادت ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ جبین شوق میں ہزاروں سجدے ترب ترب جاتے ہیں۔۔۔۔۔

#### كائنات اور كائنات

قدرت کے قوانین اور اصول ائل ہیں۔ قدرت اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اصول ائل ہیں۔ قدرت اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے مطابق خود بھی پابندی اختیار کرتی ہے اور دو مرول کو بھی ان میں پابند کرکے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کا نظام نہیں بدلا۔ اس نے جو کچھ کر دیا وہ ہو گیا اور ایا ہوا کہ بھشہ بی ہو آ رہا۔ سورج مشرق سے نکا ہے تو نکا بی چلا آ رہا ہے۔ مغرب میں دوبتا ہے قو مغرب میں بی دوبتا چلا جا رہا ہے۔

یہ عجب بات ہے کہ ہر روزنی اور نرالی شان والا اللہ ' ہر چیز کو اس کے مصار اور اس کے مدار میں بھیٹہ حرکت کرتے رہنے کا تھم لکھ چکا ہے اور جو پچھ وہ لکھ چکا ہے ' وہ اٹل ہے ۔۔۔۔ ہمارے ارادے بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کا "امر" اٹل ہے ' تبدیل نہیں ہو آ۔۔۔۔۔ زمن کی گردش ' بلکہ گروشِ شام و تحر' گردش افلاک 'گروشِ زمانہ ' ہر چیز مقرر شدہ اور کمتوب ہے ' ایک مخفی کتاب م

جانے والے جانے ہیں کہ زندگی کے تعیب میں موت کمی جا بھی ہ۔
ہونا نہ ہونا ہو کر رہتا ہے۔ قادرِ مطلق نے قوانین قدرت بیان فرما دیے ہیں کہ
الیا ہو گا' الیا نہیں ہو گا۔۔۔ انسان جتنی کوشش کرے گا' اتنا می تیجہ حاصل
کرے گا۔ یہ اصول ہے۔ دریا پہاڑوں سے نکلے گا۔۔۔۔ رواں دواں اپنی منزل کی
طرف روانہ ہو گا اور سمندر سے ہمکنار ہو گا۔۔۔۔ آسانوں سے مینہ برسے گا' زمین

آئے سی بھی بھی گزرا ہوا زمانہ بھی دکھا دیتی ہیں ۔۔۔۔۔۔ جو ہو چکا وہ بجر ے ہونے اللہ ہے۔ ہو گزر گیا وہ بجرے گزرنے لگنا ہے۔۔۔۔ جس سانحہ پر ہم رو بچے ہوں' اس پر بجرے رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ آٹھوں کا کمال ہے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص منظر دکھا دیتی ہیں اور بجر برانے نغبات یاد آ جاتے ہیں۔ برانے ترانے' ہاں قوی ترانے یاد آتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن کیا کیا حالے

> رہ ممنی کان میں مدائے جرس کارداں کا غبار آنکھوں میں



میں نمیں۔ وہ صرف "جنون" سے ملتا ہے انظر سے ملتا ہے انھیب سے ملتا ہے۔

قانون سے باہر اصول سے پرے الگ نرالا انوکھا علم انوکھی کا تئات کی دریافت
کا علم الی کا تئات جمال عمل معطل ہے اور علم ہی علم ہے۔ جمال صرف مشاہدہ
ہے ، چرت ہے نیر گی ہے کوئی اصول نمیں۔ یہ ظاہری کا تئات اس کا تئات کے
مقابلے میں بہت ہی مختر ہے۔ وہ کا تئات مناکی کا تئات ہے۔ عنایات کی کا تئات
ہے عطاکی کا تئات ہے۔ الی کا تئات ، جمال وقت ساکن ہو جاتا ہے اور جلوے
مخرک رہتے ہیں۔ جمال دن رات کا و سال نمیں ہوتے۔ وہال صرف محویت اور
جلوے ہوتے ہیں۔ علم ہی علم ہوتا ہے اور تعلیم نمیں ہوتی۔ اس کا تئات میں دنیا
کو علم عطاکرنے والے ہواکرتے ہیں۔ یہ علم "لدُنی" والول کی کا تئات ہے۔ اس
کا تئات میں محت نمیں محبت کام آتی ہے اور اوب کام آتا ہے نھیب کام آتا

نفیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے خفا ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں' نفیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نفیب آدی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بری ویرانیاں چھوڑی ہیں' اس دنیا میں۔ کوشش جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بری ویرانیاں چھوڑی ہیں' اس دنیا میں۔ کوشش

کو اگر ہاتھی کمہ لیا جائے تو نصیب ابائیل کی کنری ہے۔ یہ سلملہ بہت طویل ہے۔ یہ واستان بہت لبی ہے۔ ،

ہے۔ یہ واستان بہت بھی ہے۔

بہرحال مقصد یہ ہے کہ ظاہری کا نتات جس میں کوشش اور اصول پر زور
ویا جاتا ہے 'اس باطنی کا نتات سے قدرے مختلف ہے۔ جہال نصیب اور نصیب
والوں کی جلوہ گری ہے۔ اس کا نتات کے بارے میں غور کرنا چاہئے۔ وہ باطنی
کا نتات وعادی کی کا نتات ہے۔ وعا نصیب ساز ہوتی ہے۔ وعا ناممکنات کو ممکن بتا
ویتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے۔ زمانے بدل جاتے ہیں۔ ناتواں توانا ہو جاتے ہیں۔

ے پورے آئیں گے 'پرندے ہوا میں اثریں گاور مجھلیاں پانی میں تیری گا....

ب اصول مقرر ہو سکے ہیں۔ تمام قوانین مرتب ہو بچے ہیں۔ سب باتیں طے
ہو بچکی ہیں۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہو گا اور ہر انجام کسی آغاز پرنتج ہو گا۔
اگر بات صرف یماں تک ہوتی قریہ کا کتات 'یے زندگی ایک مشین بن کر رہ
باتی۔ لیکن غور کرنے والے ' فکر کرنے والے 'تدبر و تفکر کرنے والے جانے ہیں
کہ اس منظم اور مرتب کا کتات کے ساتھ ساتھ ایک اور کا کتات بھی ہے...
جماں کے اصول 'اصولوں کے جمال سے الگ ہیں۔ جمان کے قانون 'قانون کی دنیا
میں بہت ہی مخلف ہیں۔ یہ ایک نرائی کا کتات ہے۔ بالکل مخلف 'یکسر عجیب' بلکہ
ایک عوب ....

اصول تو یہ ہے کہ آگ جلائے گی کین عجیب بات یہ ہے کہ نار ہے اور اس گزار ہے اندر محرم اسرار جلوہ گر.... اصول بنانے والے نے اصول کو معطل کرنے کا بھی اصول بنایا ہے۔ جس نے آگ کو حدت عطافرائی اسی نے آگ کو تھا دیا کہ وہ ٹھنڈی ہوجائے سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر .... فشا کا اصول الگ ہے .... وہ چاہ تو کیا ہے کیا ہو جائے ..... وہ اپنی اصولوں کا کیوں پابند ہو گا.... قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے نے رزق ملے گا لیکن جب دینے والا چاہ تو بے حساب دے دیتا ہے۔ بہ بناہ دیتا ہے۔ وہ زمین اور آسان کے فرانوں کا مالک ہے اور کس کے آگے جوابدہ نمیں نہ اس کا کوئی آڈٹ کر سکتا ہے۔

کائات کاکوئی اصول ایبا نہیں 'جس میں اسٹناء نہ ہو- علم ہی کو بیجے – علم محتب سے ملا ہے۔ اساتذہ سے ملا ہے۔ لیکن یونیورٹی شیکیئر کا علم تو دے سی کتب ہے 'شیکیئر بننے کا علم نہیں دے سی ۔ اقبال نے شرق و غرب کے علوم حاصل کر لئے۔ اس کی روح میں تشکی بردھ می ۔۔۔ اب شرق و غرب کے علوم کے بعد کیا ہے؟ «بعد" تو صرف اصول سے باہر کی کائنات کا علم ہے۔ وہ علم جو کتاب

فکست فتح میں بدل جاتی ہے اور معزول سرفراز کر دیئے جاتے ہیں۔ وہ کائکا

روح کی کائنات ہے، نشانیوں کی کائنات ہے، جلووں کی کائنات ہے، محبوب کے انکشاف کی کائنات ہے' رضا اور منشا کی کائنات ہے۔ وہ محفی کائنات اس طاہری كائات كے اندر ہے۔ وہال ظاموشی بولتی ہے۔ وہال ورخت باتی كرتے ہيں۔ میاژ پیغام رسانیاں کرتے ہیں۔ دریا علامتیں بن جاتے ہیں اور سمندر حقیقت کا روب اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کا کات میں ول والے ، روح والے ، حق والے واخل کئے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا سفر راتوں کو بچھلے پسر طے ہوتا ہے۔ اس كائنات ميں اشكوں كے چراغ جلتے ہيں۔ روشنى ہى روشنى نور بى نور علوك بى جلوے۔ یمی وہ مقام ہے جمال اصول اور قانون تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے فاصلے سٹ جاتے ہیں۔ غیب حاضر اور حاضر غیب ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں موت کا عمل معطل ہو جا آ ہے۔ دور کی آواز قریب سے سائی دی ہے۔ یہ مخفی کائنات اللہ کے خاص بندوں کی کائنات ہے۔ ان لوگوں کی جن پر اس کا نفنل ہو آ ہے۔ یہ کائات کوشش سے سیں انھیب سے میسر آتی ہے۔ یہ عجب بات ے کہ انبان آگ لینے جائے اور پنیبری لے کر آئے ... یہ کسی کا نات ہے! یہ باطنی کا کات سب سے پہلے اپن باطن میں دریافت ہوتی ہے اور پھریہ

کائنات تھیلتی ہوئی کل کائنات بن جاتی ہے۔ یماں کے اصول عجیب میمال کے قوانین زالے ہیں۔ یمال مزلیں نہیں ہوتیں۔ صرف سنرہو تا ہے مملسل سنر-

ایک مقام کے بعد ایک اور مقام انظار کرتا ہوا نظر آنا ہے۔ یمال دیکھنے کے لئے

آ کھ بند کرنا برتی ہے اور سننے کے لئے کان درکار نسیں۔ یمال ساعت دل کے کان سے ہوتی ہے۔ خوش نصیب میں وہ لوگ جنس اس کا کات میں واخل کر دیا

جاتا ہے۔ یہ کا کات نظاروں کی کا کات ہے۔ ایار کی کا کات ہے۔ دو سرول کے

وکھ باشنے کی کا نات ہے۔ اس کا نات کے معتمر نام وی ہیں جو دو سرول کے عمكمار ہیں .... دو مرول كى تكالف كم كرنے والے .... خوشيال دينے والے لوگ

اس کائات کے خوش نعیب ساکن ہیں۔ وہ خوش نعیب جن کے پیشِ نظرانسان

ی زندگی کو آسان بنانا ہے ، جو ہمہ حال منشائے محبوب اور آواز دوست پر لبیک

اس کائنات کا وستور عجیب ہے۔ یہ باطنی کائنات اتن پُراسرار ہے جتنا انان کا اپنا باطنی وجود الله علی اراده موتا ہے اور ظاہر اس ارادے کے مطابق عمل پیرا ہونا شروع ہو جا آ ہے۔ مثلاً ذہن یا دماغ ارادہ کرے تو اعضا و جوارح حركت شروع كرديت مي- اكرول مين محبت آئے تو زبان مين شائنگي آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باطن میں غصہ آئے تو ظاہری وجود کے چرے پر تیوری اور نغرت کا اظمار ہونا لازمی ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو نظاہر معصومیت کا پکرین جاتا ہے۔

اس طرح یہ یراسرار باطنی کا کات صاحبان ارادہ کی کا کات ہے۔ وہال جو نصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر کی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں دعائمیں ہوتی ہیں اور ظاہر میں آئیرس میسر آتی ہیں۔ وہاں ارادے بدلتے ہیں اور یمال زمانے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مزاج بدلتے ہیں تو یمال کوشیں بدل جاتی ہیں۔ بس وہاں "كن"كي طوه مرى ب تويمال " فيكون"كي كار فرمائي ب- يه رُوا سرار لوگول كي رُامرار کا تات سب کے سامنے ہے لیکن یہ سب پر آشکار نمیں ہوتی- اس میں واظل ہونے کا کوئی حتی اصول نسی۔ بس نفیب اور منائے ، لئی ہے۔ جس کا نعیب بدار ہو گیا' وہ صاحب اسرار ہو گیا۔۔۔ جن کو منتائے الی میسر ہو' انسیں آو سحر گای میسر ہوتی ہے اور آو سحر گای اس کا نتات اور باطنی کا نتات میں رابطے كابرا معترزرايد بـ

#### آدها رسته

انسان عجب محلوق ہے .... سوچا ہے .... عمل کرتا ہے اور عمل کے عین دوران پر سوچا ہے اور این عمل پر نظر ٹانی کرتے کرتے اپنی اس سوچ پر بھی نظر ٹانی کرتا ہے جس کے تحت سنر کا آغاز کیا تھا۔۔۔۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے آری کے دعدوں کی طرح .... اور انجام کار بے سوچ در سوچ کی آری افراد کو اور قوموں کو کاٹ کے رکھ وی ہے ۔۔۔۔ جذبے مرد یر جاتے ہیں۔۔۔۔ سفر کی لذت خم ہو جاتی ہے ۔۔۔۔ عمل سے حاصل ہونے والی عزت نفس تدامت میں بدل جاتی ہے اور سفر بند ہو جاتے ہیں۔۔۔ قافلے براؤ پر برے رہتے ہیں۔۔۔ منزل ے محروم ، بدول مسافر ایک نی سوچ میں رہ جاتے ہیں اور نی بستیاں بانے کے درب مو جاتے ہیں .... گرچھوڑ کر سفریہ نکلے اور مسافرت میں مزلیس فراموش كركے سے گربتانے شروع كر ديت بن .... كل كى سوچ كو غلط سجھ \_ انسان آج کی سوچ پر ناز کر آ ہے ۔۔۔۔ آنے وال کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ بس تذبذب کے اس مقام کو بی آدھا راستہ کتے ہیں۔۔۔۔ واپس جانا ناممکن ہو آ عمس آمے جانے کی مت نس ہوتی ۔۔۔ میں نوال ملت ہے کہ مقصد عی بمول جائے.... اور مقصد نہ رہے تو سفر کا سوال بی پیدا نہیں ہو تا.... انسانی عمل راستوں میں رہ جاتی ہے، مزل پر پہنچانے والی کوئی اور سوچ ہے۔۔۔۔ وہ والني نوراني بيس وه علم آساني بيس وه فيعله سي اور طرف سي آيا

ہے۔۔۔ انانی سوچ کو تذبہ سے بچانے کے لئے بخبر تریف لائے۔ اور لوگوں کو بتایا کہ یہ عارضی اور قانی سوچس ہیں۔۔۔ اصل بات خدا کی بات ہے۔۔۔۔ اور اصل سز اطاعت کا سزے 'جے حمل نعیب ہوتی ہے۔۔۔ ابلیں نے اطاعت نہ کی۔۔۔ اس نے غود کیا 'کبرکیا' اس نے سوچا کہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ مٹی ہے ہو سکتا ہے کہ مٹی ہے ہو سکتا ہوا۔۔۔ کی سوچ کا زوال ہے۔۔۔ آوھ رہے کا ممافر البیس تھا۔۔۔ مقرب تھا' محتوب ہو کیا وجی کیا وجی ہوگیا۔۔۔ جب سوچنے کے بعد کوئی فیصلے کر لیا جائے تو اللہ پر بھروس کیا رہیم ہو گیا۔۔۔ بدنعیب ہیں وہ کرکے حمول پر بی ڈیرے ڈالنا چاہئی۔۔۔۔ برنعیب ہیں وہ ممافر جو آدھ سز کے بعد ذوتی سفرے محموم ہو جائیں۔۔۔۔ مقصد فراموش ممافر جو آدھ دے پر دک جاتے ہیں۔۔۔

بعض اوقات ہم اکثریت کے نیلے پر سرانتیار کرتے ہیں۔۔۔ یہ سربھی رمڪوک ہو آ ہے۔۔ اکثریت حملون ہو سكتى ہے ، بے خرہو سكتى ہے ، بے علم ہو عق ب عافل ہو عق ب آرام پرست اور آرام طلب ہو عق ہے۔۔۔ جمال اکثریت کازب ہو وہاں مدانت کا سرکیے ہو سکتا ہے ۔۔۔ اگر منافقین کی اکثریت کے حوالے کر دیا جائے و مجی فیصلہ غلط ہو گا .... اللہ نے بیان فرایا کہ "اگر منافقین رسول کے پاس آگریہ اعلان کریں کہ "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ الله ك رسول بي "- قواے حبيب! من جانا موں كه قو رسول م ..... كين يہ مجى كواي ريتا مول كه منافق غلط كت بي" لين جموف لوك يج بوليس تو بحى جموت ہے ، وہ کوئی مجے فیملہ کریں تو بھی غلط ہے ۔۔۔ وہ سمی مجے منل کی نشاری کریں تو بھی نتیجہ غلط ہو گا۔۔۔ بچ وہ جو سے گروہ کا فیصلہ ہو۔۔۔ کی اقلیت کازب اکثریت سے بہت بمتر ہے .... محض اکثریت پر منی سب نفلے قال غور ہیں جب تک عج لوگوں کی اکثریت نمیں ہوتی محموری فیلے غلط ي ..... مربراه امير المومنين مونا جائية .... امير الكاذين ادر امير المنانقين ملت

پ عذاب کے نزول کا باعث ہو کتے ہیں .... جھوٹے کے مقدر میں آدھا رستہ ہے... جھوٹے رای کی مزلیں صادقوں ہے... جھوٹے ہیں سدانت کی مزلیں صادقوں کے لئے ہیں .... بعض اوقات "امیر" کی صدانت قوم میں صدانت کار پیدا کر دی ہے....

قائد اعظم کی سب سے بری خوبی کی تھی کہ وہ صادق تھ .... صدات ی ان کی خودی تھی .... ان کا اپنا کردار قوم میں وحدت کردار پیدا کر گیا .... وگل ان کے عظم پر مر مے .... وطن ہوئے .... مهاجرین بن گئے .... سب کچھ لٹا کے بھی خوش بختی کا احمام ، رہا .... ایک عظیم مقصد کے لئے جان اور آن کی پرواہ کئے بغیر لوگ آمادہ سنر ہوئے .... بات بت دور تک لکل جاتی اگر قائد کچھ دیر اور زندہ رہے .... وحدت کا تصور دینے والا مر گیا اور قرم میں اختیار سا پیدا ہو گیا .... قائد کی بے دت رحلت نے سنر کی رفقار کم کر دی سنر کا رخ وہ نہ رہا .... آن کی بنائی ہوئی صادق اکثریت کے مقصد بجوم میں تبدیل ہو کر رہ گئی .... اکثریت کو صدافت آشنا کیا جائے اس میں حق گوئی ... اور بیبائی پیدا کی جائے ہو جائے تو جمہوریت سے بمتر کیا ہو سکتا اور بیبائی پیدا کی جائے .... یہ مرحلہ طے ہو جائے تو جمہوریت سے بمتر کیا ہو سکتا .... ورنہ وہی بات کہ بس آدھا سنر .... آدھا راست .... خدانخواست .... خداخواست .... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست .... ورنہ وہی بات کہ بس آدھا سنر .... آدھا راست .... فدانخواست .... قدم المر المر بیبائی بیدا کی بات کہ بس آدھا سنر .... آدھا راست .... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست ..... فدانخواست .... فدانخواست ..... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست ..... فدانخواست .... فدانخواست ... فدانخواست .... فدانخواست .... فدانخواست ... فد

انمان فطری طور پر انقلاب پند ہے ۔۔۔۔۔ اے کمانیت پند نمیں ۔۔۔۔۔ ورائی چاہتا ہے۔۔۔۔ یہ بدل رہتا ہے۔۔۔۔ انمان لباس بدلنا ہے ' لبح بدلنا ہے ' ورائی چاہتا ہے ۔۔۔۔ یہ بدلنا ہے ' پارٹیاں بدلنا ہے ' ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے ' یہ محن فراموشیاں کرتا ہے ' رشتے بدلنا ہے اور مقمد بھی بدل دیتا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے پاس فری جواز تھا ' آج نے پاس مرکام کا جواز ہے ۔۔۔۔۔ پرانے فیلے کا اس کے پاس قری جواز تھا ' آج نے فیلوں کا جواز ہے ' غالبا میں انتقاب کا باعث ہے ۔۔۔۔۔

آدم کو بہشت میں رہنا اس لئے بھی راس نہ آیا کہ وہاں کوئی بنگامہ نہیں ما' کوئی انتقاب نہیں تھا' بولنے کے لئے کوئی فورم نہیں تھا۔۔۔۔ انہوں نے ایک

تركيب سوجي .... شجر ممنوعه كلواكفه چكه ليا .... بن انقلاب آميا .... بنگامه يا ہو کیا .... اگر اخبار ہوتے تو شہ سرخیاں چھپ جاتیں .... بہشت ان کے ہاتھ ے نکل کیا ... انقلاب کامیاب ہو کیا اور زندگی ناکام .... اللہ نے آدم کے لئے شیطان کو نکال دیا اور آدم نے شیطان کے لئے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا .... ہشت کا سفر آدھے رہے ہی میں ختم ہو گیا .... پھر زمین کا سفر سے نشن کے مقاصد عزائم اور عمل .... سب ناممل .... حضور اكرم كي معراج كے علاوہ ابھي سب کھے رائے میں ہی ہے .... ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا ہے .... ابھی تو ملتر آدم تفریق ہوئی ہے .... یہ سفر محمل ہو گا وحدت آدم پر .... ستارول کی وحدت ككثال بداكرتى ب نض جراغول كى وحدت سے جراغال بدا موتے ميں ، قطرول کی وحدت سے قلزم اور دریا کے جلوے پیدا ہوتے ہیں ....

آدھے رہے کے مسافروں کو جھایا جائے' انہیں پھرے آمادہ کیا جائے.... ان میں باہمی احرام کا جذبہ پدا کیا جائے تاکہ کاروال پھرسے روال ہو جائے .... منزلیں انظار کر رہی ہیں اور مسافر ہیں کہ آدھے رہے میں سوئے پڑے ہیں .... زوق سفر کا پیدا کرنا قیادت کا فرض ہے .... قائد کو چاہئے کہ وہ قوم میں بداری کی روح مچونک دے ..... زوقِ سفر عطائے رحمانی ہے ..... رحمت وحق کا دروازہ کھکھٹایا جائے کہ اے مرمال اللہ وے ہمیں کوئی حدی خوال جو زندگی پیدا كروك اس قوم مين مطلب برسى جود پداكر رى ب، وطن برسى تحريك پداکرے گی .... یہ قوم ... "خاص بے ترکیب میں قوم رسول ہاشم"-

غربوں کو نان و نفقہ کے مسائل اور مراحل سے آزاد کرایا جائے۔ ان ک زندگی میں امید کی شع روش ہونی چاہے .... انہیں مایوس کی آر کی سے نکالنا چاہے .... تاکہ وہ بھی وطن برتی کے عظیم مقصد اور سنرمیں شامل مول .... امیروں سے بیے کی محبت نکال کی جائے .... انہیں مال کی نمائش کا موقع نہ دیا عائے .... ان کی شادیوں کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے .... انہیں ایک سادہ

زرى كا شعور ديا جائے ماكه وہ بچارے بھى حصولِ منزلِ ملت كے عمل ميں شريك ہو سیں .... ورنہ آدھے رائے کی بدقتمی سے بچا مشکل ہو گا .... یہ سب کا مزے سب کے لئے 'یہ سب کا مقدے سب کے لئے 'یہ سب کا ملک ہے ب کے لئے ' یہ سب کے وسائل ہیں سب کے لئے .... غور کیا جائے .... اللہ آسانیاں پیدا کرے گا .... جس مقصد کے لئے سے ملک بنایا تھا .... یاد تو ہے؟ اگر یادے تو حاصل کرنے میں کیا در ہے ....

کیا اب اکثریت سے بوچھا جائے گاکہ اسلام کیا ہوتا ہے .... اسے کیے حقیق معنوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے .... یہ بات خدا سے بوجھی جائے، قرآن سے معلوم کیا جائے اللہ کے رسول کے فرامین سے روشنی عاصل کی جائے.... اروش لیل و نمار پر نگاہ رکھنے والے بیدار روح انسانوں سے رجوع کیا جائے ومدت عمل اور وحدت كروار كا بحرب بدا مونا مشكل نيس بيس ماحبان اندار صادق مو جائمی، ہر طرف مدانت ہی صدانت مو جائے گی ..... شکر ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے..... قافلہ آدھے رتے میں ہی تھک کر ستا رہا ہے.... جاگو اور جگاؤ.... وقت انظار نہیں كرتا .... مواقع الي آپ كو دمرات نيس .... مرتب اور آسائيس لمتى بين كه الي آپ كو خوش نفيب بنايا جائے ..... خوش نفيب بنے والا سب كو خوش تسیبی عطا کرے .... قافلہ بدول ہو گیا ہے .... اس کی تکالیف کا ازالہ کیا جائے ' اے کلے اور تقاضوں سے نجات دی جائے .... یا قوم جاگ می تو قوموں کی المت كا فريضه اى كو سونيا جائے گا ..... حال كى خوشحالى ميں مست موكر مستقبل کے فرائض فراموش نہ ہول .... وہ وقت قریب آپنچا ہے جب اقبال کے خواب کی تعبیر میسر ہو .... قائد اعظم کی منت کا صلہ حاصل ہو .... قوم کے لئے شہید اولے والوں کی روحوں کو قرار نصیب موسید ہم منزل فراموش نہ مول تو آنے

سنكتيل

خيل ايك ايرارده ب كد جب جاب جال جاب يعي جاب أسكاب-جب آئے یہ آآے تو آآی چلا جاآے اور جب نہ آنا جاے اے لاکھ بلاؤ س آیا۔ قطعام سی ۔ اگر انسان این ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ماتھ بیان کرنا شروع کرے و ایک عجیب سلسلہ چل نکے گا۔ خیال میں خیال آیا چلا جلے گا اور بیان سے بیان ہو آ رہے گا۔ نہ اس کی انتا نہ اس کی صد ممی مجمی تو خیال میں خیال یوں ہو تا ہے جیے خواب میں خواب دیکھنا۔ ہم سب خواب میں عی خواب دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی خود ایک خواب ہے اور اس میں مارے عزائم اور منصوبے اور ارادے سب خواب ہیں۔ پورے ہو جائیں تو بھی خواب سد اوحورے رہ جائیں تو بھی خواب خواب نہ چموڑے جا کتے ہی نہ پورے کئے جا کتے میں ۔۔۔۔ بس دیکھے جا کتے میں۔ مجمی مجمی بیان مجمی کئے جا كے بي بي ايك ايك بار الغاق مواسس ايك لمح كے لئے خيال آيا اور خيال طِا كيا لين اس ايك ليح من ذاني بدل مح السين تقورات تبديل مو و کھتا ہوں ۔۔۔ یا مکن ہے سوچتا ی ہوں کہ قیامت شروع ہے۔ آہت

رکھتا ہوں \_\_\_ یا ممکن ہے سوچتا ہی ہوں کہ قیامت شروع ہے۔ آہت آہت آتی چلی جاتی ہے۔ وحملے \_\_\_ کڑک \_\_\_ گرج \_\_ چک \_\_\_ چکھاڑ \_\_\_ اور زار لے۔ اور پھر ایک ایک کرکے رخصت ہوتے رہے ' ب اپنی لاؤلی اولاد کے لئے بیہ جمع کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔۔۔۔ اگر اولاد نے مفت مال بونیوالا مال کناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا' بیہ مبیا کرنے والوں کو بھی طلے گی۔۔۔۔ اگر اولاد کو تصور پاکتان سے متعارف نہ کرایا گیا' شعور عظمت اسلام کی تعلیم نہ دی گئی تو خدا نہ کرے ہمارے لئے "آوھے رہے کے مسافرول" کا طعنہ ہو گا۔۔۔۔ خدا ہمیں اس عذاب سے بچائے۔۔۔۔ ہم عظیم قوم ہیں۔۔۔ ہمیں عظیم تر ہونا چاہے۔۔۔۔ ہم عظیم تر ہونا چاہے۔۔۔۔ ہم عظیم تر ہونا چاہے۔۔۔۔ ہم علی خدا کا ہے' خدا کے رسول کا ہے' اننی کی مشاک مطابق چلنا چاہے۔۔۔۔۔ ہمیں اس عذا کا ہے' خدا کے رسول کا ہے' اننی کی مشاک مطابق چلنا چاہے۔۔۔۔۔

کردوپیش کے انہان' اپنے بیگائے' قربی اور دور کے لوگ چلتے گئے۔ نہ والیس آنے والی مزاوں کی طرف۔ جھے خواب میں بی یا ممکن ہے خیال میں بی خوشی بھی ہوئی کہ میں زندہ ہوں۔۔۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔۔۔ میں چھو سکتا تھا۔۔۔ میں چھو سکتا تھا۔۔۔ میں چھو سکتا تھا۔۔۔۔ میں جھوا جا سکتا تھا۔۔۔۔ تیزی سے ہر طرف آنے والی موت کے درمیان میں زندہ تھا۔ میں خوش تھا کہ جھے موت نہیں آئی۔۔۔۔ ممل جاری رہا حتی کہ ہنگائہ قیامت ختم ہو گیا اور پھر سکوت ہی سکوت' کمل سائا' نہ کوئی راز رہا نہ محرم راز۔ میں آکیلا' مجور اور قائی انسان' واصد۔۔۔۔ حرت۔۔۔۔ اور کوئی میں میرے جیسا نہ تھا۔ اب خوشی نہیں تھی۔۔۔ غم تھا' خوف تھا بلکہ آیک شدید میرے جیسا نہ تھا۔ اب خوشی نہیں تھی۔۔۔ غم تھا' خوف تھا بلکہ آیک شدید مار بھا۔۔۔۔ کہ اے میرے فدا۔۔۔۔ یہ زندگی زندگی نہیں۔۔۔۔ میں اس حالت میں بھی سوچ رہا تھا۔ خیال تھا کہ آنا ہی چلا جا رہا تھا۔ غور کے بعد معلوم موا۔۔۔۔۔ کانہ کھا کہ مرنے والے تو خدا جانے کہاں گئے۔۔

ہو گئے۔۔۔۔۔ اولاد رخصت ہو گئی۔۔۔۔۔ ہم فریاد بن گے! واحد فریاد۔۔۔۔ نہ کوئی ہدرو' نہ داد خواد۔۔۔۔ ہم غم بن گئے۔۔۔۔ غم خوار بغی۔۔۔۔ نہ ختم ہونے والا غم۔۔۔۔ یہ زبانہ میری ضیافت ہے۔ دور تک پھیلا ہوا سلسلہ میرا بی سلسلہ ہے۔ میں جمال ہوں' وہال بھی میں ہوں اور میں جمال نہیں ہوں' دہاں بھی میں ہوں۔ یہ بی ہے۔ میرے ماننی کی میں ہوں۔ یہ دنیا میری بی جمیل کا سلسلہ ہے۔۔۔۔۔ یہی ہے میرے ماننی کی

خافتاه اور سی ب میرے مستبل کا مقروس اس دنیا میں سب لوگوں کی موجودگی میں مجھ پر کئی زمانے بیت چکے ہیں۔ ایک ایک کمی میں مجھ پر صدیاں گزر کئیں ' کتنے جگ بیت گئے۔ مجھے جو کچھ ملا سب کے دم سے ملا- سب ہیں تو ہم ہیں- میری آج کی دعاؤں کے الفاظ کسی لور کی زبان سے اوا ہوتے ہوتے میرے پاس آئے ہیں۔ میری آج کی سوچ بھی کتے اذبان كاسفركرتى كرتى مجه تك آئى ہے۔ سب سلامت رميں تو ميں سلامت مول وہ جنت جس میں اینے علاوہ کوئی نہ ہو' وہ دوزخ سے بدتر ہے۔ جنت سب کی خوثی کا نام ہے۔ سب کی عافیت کا نام ہے۔ میں جس چیز کو کمتا ہوں وہ شاید میں میں میں اپ علاوہ بت سی چزوں کا نام ہے۔ کچ بوچھو تو جنت میری عافیت کا نام ہے۔ احباب میری سیمیل کا اور دستمن بھی میرے بی عزائم کا سے سب نام ہیں مرے می دل کا نام ہے۔ عبادت ائی میثانی کا نام ہے۔ میں بیثانی جھکتی ہے تو انسان ساجد ہو جاتا ہے۔ اپنی جبین نیاز ی جدول سے مرفراز ہوتی رہتی ہے .... قراتِ کلام الی کے لئے بھی انان ی کی زبان در کار ہے .... اور سننے کے لئے انسان کے کان کی ضرورت ے اور خثیت اللہ کے لئے انسانی ول کا ہونا لازی ہے۔ کوئی الین جگه نمیں جمال مرا ہونا نہ ہو اس سز میرے دم ے والم میرے دم ے عج میرے عی دم تسسسد دعا کے لئے انسانی ہاتھ کا اٹھنا ضروری بسسسد اللہ انسان سے مانوس

ے اور انسان اللہ کا محاج ہے.....

زندگی کے سب ہنگامے سب رعنائیل سب سللے سب جوم س تنائیل' سارے عم اور ساری خوشیل میرے علی لئے ہیں۔۔۔۔ اندانہ کیجے علی السبي ميرى ميزير ايك رمك برعَّے سج عبائ اخبار كى خاطر دنيا كتے مادات سے گزر جاتی ہے سے جوٹ مل کر میرے اس آ جا آ ہے اور اول مرى معروفيت كا ابتمام مو آ ب فون آتے بين فون جاتے بين اور محر بل سے میرے بی الم سے میرے بی لئے سے میری کمائیل حتم ہوتی ہیں لور شروع ہوتی ہیں..... لور آہستہ آہستہ میں لور میرا حاصل ختم ہو جاتے میں۔ لیکن نس ..... میں اپنے وجود سے نکل کر اپنے احباب کے ول میں جابتا ہوں۔ وہ جو میرے ول می ہوتے ہیں میں ان کے ول میں دیتا ہوں اور اول من بحث رہا ہول سے مرے دوست رہے ہیں سے مل رہا ہول میری کمایس رہتی ہیں اس میں رہتا ہوں ۔۔۔۔ جب تک میرے تذکرے ہیں من ہوں ۔۔۔۔ اور میرے تذکرے مجمی ختم نہیں ہوتے ۔۔۔۔ یہ عجیب بات ے کہ بیشہ رہے والی کتب میں ان کے تذکرے بھی ہیں ، جو بیشہ نمیں رے ۔۔۔۔ یہ کیے ہے؟ جب تک زندہ کلب ہے ،وہ زندہ ہیں۔۔۔۔ اور زندہ كلب بيشه ى زنده بيسه مارت والى فر مرت والول كو ذكر من نده ر کھا ۔۔۔۔۔ اور مارتے والے نے مرجانے والول کو۔۔۔۔ قربانی دیتے والول کو مردہ کملانے سے بچائے رکھا ۔۔۔۔ تھم ہوا کہ میری راہ میں مرنے والول کو کوئی مرا ہوا نہ کے .... کو تکہ وہ تو زندہ ہیں .... بس انسانوں کو شعور عی نہیں ہے ۔۔۔۔۔ ان شدا کو اللہ کے ہاں سے رزق کما ہے ۔۔۔۔ بس ثمان والے کی ثان بيسيد جو جاب كرك الك بيسيد ليكن أيك جموني ي بات یہ ہے کہ ای کوکب کی تبانی ہے اس کا جمال موش ہے۔۔۔۔

اندان کا ہونا بت ضروری تھا اور اندانوں کے ولی میں اپ قدم بت کی ضروری تھے۔۔۔۔۔ شر آباد کئے گئے۔۔۔۔۔ صدیوں سے تزکین مگستان ہوتی

ری ۔۔۔۔۔ اور آخر اس کلئنِ بتی میں اپنی آلد ضروری تھی۔۔۔۔ ہاری آکھوں کو محدثدک دینے والے چھولوں کو ہمارے دم سے قرار ملا۔۔۔۔ کہ ہم ان کو دکھ دکھ کر مت ہو گئے۔۔۔۔۔ کیا بات ہے۔۔۔۔ باغ میں مجول اور مجمولوں میں باغ ۔۔۔۔۔۔ میں باغ ۔۔۔۔۔

آ تھول میں جلوے اور جلوول میں آ تھیں .... خوشبو میں رنگ اور رنگ می خوشبو ..... ہر چز ہر دو مری شے کے خیال میں محسب محو کرنے والا اور محو مونے والا .... مب ایک ہی محویت کا حصہ ہیں .... میں وصول بھی کرتا ہوں اور میں تی ارسال بھی کرتا ہول ..... چرے بھی میرے ہیں اور آئھیں بھی میری ہیں .... میرے عی خیال کی زد میں ہیں سب فاصلے .... سب دوریال پاس بی رہتی ہیں۔۔۔۔۔ بس ایک نگاہ کی بات ہے۔۔۔۔ انفاقا می اٹھ کئی تو وقت بدل جائے گا ..... انقلابات بہا ہو جائیں مے ..... جو نہیں ہے ہو جائے گا اور جو ہے انہیں رہے گا .... ماضر غیب ہو جائے گا اور غیب عاضر المكنات كو ممكنات بنانے والى نگاه كسى وقت بھى اٹھ سكتى ہے .... اور پھر تجابات اٹھ جائیں گے .... سکوت سے کلام کا پہلو نکل آئے گا .... مديال سمنا شروع مو جائي كي اور لمح يصلني شروع مو جائي مي الطون ے ظہور کا سفرایک نگاہ کا سفر ہے ..... ظلمات سے نور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ارادے سے آنے والا على خار كرنے لكا اللہ المجازِ نكاه بے ابنا مقدر بس وبي نگاه بيسيد ورنه دامن عمل تو خال بيسيد

میرے لئے چٹم رحمت کثا ہوتی ہے۔۔۔۔ میرے لئے عبادت بنی ہے۔۔۔۔ اور میرے لئے عبادت بنی ہے۔۔۔۔ اور میرے لئے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے۔۔۔۔ میرے لئے وہ دل بنایا گیا۔۔۔۔ جس میں اس کا سودا ہے۔۔۔۔ وہ دل جو کرشے تائی کر آ ہے دلبری کے۔۔۔۔۔ جو متر دابری سے آشائی کا دم بھر آ ہے۔۔۔۔۔ یہ اپنا می تو دل ہے

کیا یہ واستان واستان فراق ہے؟ ۔۔۔۔۔ کیا یہ لباس بدلنے کے بعد ہم اپنے اصل ہے ملنے والے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ کیا اے بھی انظار ہے؟ کیا یہ سب یک طرفہ ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ یہ برا گرا راز ہے۔۔۔۔۔ میری خوشی کی اور کوئی شے ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنا کے خوش رہنے ہے ہے۔۔۔۔ ور کوئی شے ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنا ہوں۔۔۔۔ مرتا وہ ہوتا ہے 'پریشان میں ہوتا ہوں۔۔۔۔ وہ شاری کرے 'میں ہوا۔۔ مفلس وہ ہوتا ہے 'کی میں بنا دیا جاتا ہوں۔۔۔۔ وہ شاری کرے 'میں بارات بن جاتا ہوں۔۔۔ وہ سفر پر جانے گئے 'میں الوراع کرتا ہوں۔۔۔ وہ آخری سفر پر چلا جائے 'میں ماتم کرنے میں سوگوار ہو جاتا ہوں۔۔۔۔ میں بدلتا رہتا ہوں کیا تبدیل ہوتے رہنا ہی میرا کردار ہے؟ کیا ہوں کیا میں میں برلتا رہتا ہوں کیا تبدیل ہوتے رہنا ہی میرا کردار ہے؟ کیا

میں آبنا نصیب ہوں؟ ..... کیا میں سمی اور کا نصیب ہوں؟ .... کیا میں خوش

نصيب مون إسس كيا مين برنفيب مون السيس مين بسرعال الي نفيب ب

خوش ہوں .... میں اپنے حال پر راضی ہوں۔ میرا مستقبل مجھے راضی رکھے

فدایا یہ آرزو ہے کہ میں سلامت رہوں اور سب کی سلامتی کے ساتھ کے کونکہ میرا ہونا دراصل میرے وابتگان کا ہونا ہے۔ جنت میں ہونا سب کے ساتھ

ہونا چاہے ..... جنت ہے ہی بس وہی مقام جمال کوئی بری خبرنہ آئے.....

خدایا اینے مانے والوں کو ۔۔۔۔۔۔ اینے محبوب سے محبت کرنے والوں کو ۔۔۔۔۔۔ امت ِ رسولِ عربی پر رحم فرما میرے مولا۔۔۔۔۔ سب کو معاقد ملامت رہیں۔۔۔۔۔ یمال بھی مل کر۔۔۔۔۔

وسعتين

دہل بھی مل کرسس ننگی سب کی زندگی ہے اور جنت سب کی جنت ہے۔ ۔۔۔۔۔! یمی پیغام دے کیا وہ ایک لمحہ جو آیا اور اس کے آتے ہی زمانے بدل گئے۔۔۔۔ سب سلامت تو ہم سلامت!!

**8**.8

یوں تو مارے کرد انسانوں کا ایک ٹھاٹھیں مار آ ہوا سمندر ہے لیکن اگر فورے دیکھا جائے تو ہماری زندگی چند انسانوں میں بسر ہو جاتی ہے۔ چند اینے اور چدی بیانے۔ یی ہے ماری کل کا تات۔ کل افاظ یی چد نفوس ہیں۔ اگر مرف دیکسیں تو ایک وسیع جوم بے لین اگر غور کریں تو مارا وائ وا تغیت بت ى مخفرے - لاحدود انسانوں من ايك محدود دائر بت غور طلب بات ہے۔ كيا بم سب الك الك رب ك لئ بدا موت؟ كياب مجوري اور بياكي مارا مقدر ہے؟ کیا یہ ماری ناکای ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہم ایک زندگی میں کتنے اناول کو نام سے نکار کتے میں؟ کتے انان میں نام لے کر بلا کتے میں؟ اگر تعلق اتا محدود ب تو یہ وسیع لانعلق کیا ہے؟ یہ اجنی مظر میرے کس کام كا ي اخبار ، ي خبرس مارے كى كام كى اللہ كون ب وہ جس ك ادے میں مجھے بتایا جا رہا ہے۔ کون میں وہ جو میرے لئے خرس بن رہے يس مر ك ل تنلق نس في بن فري في بي مر مرا احمال نس ، ہر واقعہ میرے متعلق نس .... ہر اہم چر میرے لئے اہم معلسد مجھے شاماتی کے ایک مخفردائے میں جکڑے رکھ دیا ہے اور میرے ملنے ہو تا ہے شب و روز تماثالیہ۔۔۔ مجھ یر اینے متعلقین اور وابتگان کے فرائض بورا کرنے کی ذمہ داری ہے۔

باتی مظر صرف د کھنا ہی تو ہے ..... ہرانسان اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ اب مخصوص مقاطیسی فیلڈ میں بے بس و پابند ہے .... یہ بی شاید زندگی کی اساس ہے۔ ہم ایخ شب و روز کا تجزیر کرنے میں اور شب و روز کے بارے من ایک فیصلہ کن بیان دینے میں عجلت سے کام لیتے ہیں۔ مارا مشاہرہ اور مارا فصلہ ماری مجوری سے متاثر ہو آ ہے اور بوں ای منل میں زندگی تمام مو جاتی

مم براس وسع جوم کی ذمه داری نسی سسه مم جواب ده می مرف اس وازے میں جو عارا ہے ۔۔۔۔۔ اس زندگی کے بارے میں جو عاری ہے۔ اس عمل کے بارے میں 'جس کی ہمیں مملت دی جاتی ہے۔ اس لامحدود وقت سے مرف چند کنتی کی ساعتیں ہارے جھے میں آئیں۔ ہمیں وہیں تک ہی رہنا پڑتا ہے۔ وہ ساعتیں کٹ جائیں تو ہاری زندگی حتم ہو جاتی ہے۔ وقت کا قافلہ چاتا رہتا ہے۔ ہم ہی اس قافلے سے مجھر جاتے ہیں۔ وسعتیں جاری تنائی کو مزید تنا

ماری زندگی مارے سورج اور مارے چاندے وابست ہے۔ ہم سورج ے پرے وسعتیں جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان وسعتوں کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر انسان تقریبا" وو لاکھ میل فی سینڈ کی رفار سے ایک سارے سے دو سرے سارے تک سفر طے کرے تو مجھی مجھی سے فاصلے لاکھوں سال تک مجھی حتم نیں ہوتے۔ وسعتیں برهتی جاتی ہیں.... فلا تیں ممری ہوتی جاتی ہیں. یہ سمی اور محلوق کا فاصلہ ہے جو انسان طے کرنا جاہتا ہے۔ زندگی کے مخترالیام فلادُل مِن بعظتے بی گزر جاتے ہیں اور آخر ماری فاک اس فاکدان میں والیں

طلی جاتی ہے۔ وسعتیں خم نمیں ہوتیں ' صرف زندگی خم ہوتی ہے۔۔۔ بنانے والے نے ہر طرف لا محدود مناظر بنائے ہیں ..... ہر انسان کو ہر طوہ نظر نس آ، اور جنس کھے نظر آیا ہے انہیں بھی بس ایک مد تک آشالی

ہوتی ہے۔ انسان اپنی صد تگاہ کے اندر عی دیکھنے پر مجبور ہے۔ اور سے دیکھنا' ضروری نس کہ میح ہو۔۔۔۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے برعکس بھی ہو سکتا ے ۔۔۔ نظر آنے والے سارے اول محسوس ہوتے ہیں کہ ننمے ننمے ممثماتے ہوئے دیے ہیں۔ روش قانوس موامل معلق عاری چھت کو عبانے کے لئے کار گری کا کمال ہے ۔۔۔۔ لیکن یہ کمال اس کمال کے مقابلے میں کچھ نہیں جو ستاردل کی اصل کو جانے میں ہے۔ جتنے ستارے ہیں اگر اتنی زمینیں اکھی کر دی جائیں تو ثاید ایک سارے کے اصل وجود کے برابر موسد وسعت کا اندازہ

نون برا کر آئے۔۔۔۔

مرف می نسی- کچه ستارے شدید کرم اور کچه یخ فھنڈے ..... قدرت ہے قادر مطلق کی اس وسعت کا آخر ہارے ساتھ کیا تعلق- نہ ہم اس کو طے کرے ہیں نہ ہم اے بوری طرح محسوس کرکے خوش ہو سکتے ہیں۔ ب تعلق وسعتیں اور بے تعلق فاصلے انسان کے لئے کیا پیام رکھتے ہیں۔ ہم "زنی كلون" آخر آساني وسعول سے كيا عاصل كريں مے- جميں اب جام ميں رہے سے بی عافیت نعیب ہو سکتی ہے۔ آسانوں پر جمندے لگانے سے کیا مسلمہ حل ہوا۔ زندگی آریک تر ہوتی جا ری ہے۔ ہمیں دور کی چک لے دولی ب اس عل كرائي والى زندكى مارے لئے الميت كمو چكى بيسيد مارى بيناكى عى مارى راه من ماکل ہو چی ہے ۔۔۔۔ ہاری دورینی درامل فرائض سے فرار ہے۔ کا تات کی وسعوں میں یہ فرار آسانی سے مکن ہے ۔۔۔۔ انسان پر بم کرانے والے انمانوں کو تاہ کرنے والے ' کون سے سفریر روانہ ایس- کوئی وسعت کو جانے کے

وسعتیں اور فاصلے خم نمیں ہو کتے۔ نظارے لامحدود ہیں اور ذندگی محدور الله ماری ملاصیس تو ہاری زندگی سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم مناظر د کھنے کے لئے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ماری بینائی ناراض ہو جاتی

ہے۔۔۔ ہم بت زیادہ علم بلکہ علوم اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ ادیب اللہ علوم اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ ادیب کالر اور محقق کملاتے ہیں لیکن۔۔۔ الماکی ادداشت جواب دے جاتی ہے۔۔۔۔۔ خدا اس وقت سے بچائے۔۔

وسعتیں انہان کو مزید محدود بنا دی ہیں۔ لائبریاں علم ے محت کی

ہائے علم کی بیت طاری کر رہی ہیں۔ کابوں کے سمندر نے کیا عاصل کیا

ہائے۔ کمال سے شروع کی جائے اور کمال خم ہوگی ، داستان۔ نقرگ

کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لئے کابیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ اور یہ سب

ماہی ' بے شار کابیں' است متعاد قارمولے بناتی ہیں کہ زندگی پھر طاش میں ہی

رہتی ہے۔ یہ تعاد بھی بہت وسعت کا مالک ہے۔ ہم کابوں میں گم ہو

جاتے ہیں اور زندگی مارے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے مد

جاتے ہیں اور زندگی مارے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے مد

جاتے ہیں۔ مارے اپنے مارے پاس نمیں ہوتے۔۔۔

اور پر ہم زندگی کی اس عظیم وسعت سے نکل کر موت کی عظیم ہر وسعت میں وافل کر دیے جاتے ہیں۔ نہ آنے پر افتیار' نہ جانے پر افتیار۔ کنے کو ہم برے باافتیار ہیں موت کے بعد کیا ہو گا۔۔۔ کین کون ہو گا۔۔ بلکہ کیل ہو گا۔۔۔ اس سوائل کا جواب ہمیں ندہب آشا کرتا ہے۔۔ ندہب ایک اور وسعت ہے۔۔۔ لا محدود کا نات۔۔۔۔ واحد و قمار اللہ کی محومت۔۔ موت کے بعد۔۔۔ برحم اور رعایت کا دور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک عظیم نفسائقی' ایک خوف کہ ہم نے وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا قما اور ہم تو بس وسعوں

كے چكر من كم رے اور ہم سے جواب مانكا جائے كا حقوق العباد كے بارے

من حوق الله کے بارے میں۔۔

موچے والی بات تو یہ ہے کہ کا نات کے خالق نے یہ سب محقیم قاصلے اور محقیم وسعتیں ہیں۔ محقیم وسعتیں ہیں۔ محقیم وسعتیں ہیں۔ کا وقات کی اتن اقدام ہیں کہ اس وسعت کا کوئی اندازہ عی نہیں ہو سکا۔ دنیا میں 106

ازل ہونے والی زبانیں ۔۔۔ ایک وسیع و عظیم علم ہے۔۔۔۔۔ بہائہ۔۔۔۔

مندر۔۔۔۔ صحرا۔۔۔۔ ہے کرال وسعیں ہیں۔۔۔۔۔ ایک نئے میں بے

مازی کے عجوبے۔۔۔۔۔ چرت پیدا کر دیے والی وسعت۔۔۔۔۔ ایک نئے میں بے

ٹار درخت اور ہر درخت میں بے شار نئے چرت ہے۔۔۔۔۔ وسعت ہی وسعت ہی وسعت موت اور موت سے زندگی پیدا کرنے کا عمل سیپ کے باطن میں ہوتی کا بنن مٹی کی آرکی میں نئے کا پلنا سب وسعوں کی اطراف ہیں۔۔۔۔ لیکن موت بڑی وسعت انسان کی تخلیق ہے۔۔۔۔۔ یہ اشرف بید کے برا عجوب سب سے بردی وسعت انسان کی تخلیق ہے۔۔۔۔۔۔ یہ اشرف بید دعوی کا مالک ہے۔۔۔۔۔۔ کا کتات میں اور کوئی مخلوق نمیں جو یہ دعوی کی مالک ہے۔۔۔۔۔۔۔ کا کتات میں اور کوئی مخلوق نمیں جو یہ دعوی کی مالک ہے۔۔۔۔۔۔۔ کا کتات میں اور کوئی مخلوق نمیں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ وسعوں کی مالک ہے۔۔۔۔۔۔۔

انسان ایک بے پناہ اور بے انتا وسعت ہے۔۔۔۔۔ اس کے اندر وسعت ہے۔۔۔۔۔ اس کی وسعت انسان ہے۔۔۔۔۔ فیال کی وسعت انسان کی وسعت انسان می کو منتب فالق نے اپنے اظہار کے لئے انسان ہی کو منتب

کیسسد اپی محبت کے لئے انسان ہی کا دل چنا گیا۔۔۔۔۔۔

یہ چناؤ بھی برا عظیم اور وسیع ہے ..... انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق یا

عظیم لوگ

تاریخ عالم اور تهذیب آدم کا بغور مطالعہ کرتے وقت ہمیں دو قتم کے لوگ نظر آتے ہیں 'گمنام اور نامور۔ اپنی سادگی اور سادہ دلی میں مست رہنے والے ممنام لوگ معاشرے ' تسلیں ' قومیں اور ملتیں بنتے رہے ہیں۔ یکی لوگ ناموروں کو پیدا کرتے ہیں اور خود کسی ناموری کے ذوق سے یکسر بے نیاز اپنی ونیا میں معروف و سرشار رہتے ہیں۔ یہ عظیم لوگوں کو دکھے دکھے کر خوش رہتے ہیں۔ ان کے تذکرے پڑھ کر خوش رہتے ہیں ' ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر کسی شورہ غوغا کے زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی کو بہت بڑا جنازہ بنانے کی تککیف

ویے بغیر فاموثی ہے رفصت ہو جاتے ہیں۔

یہ لوگ کب آئے 'کب گئے 'کی کو خر نہیں۔ یہ لوگ اپنے ماحول کے فالم حصار میں رہے۔ اپنے گھروں میں 'آپ شب و روز میں مثلا' اپنے آب میں مت ' اپنی غربی اور غریب الوطنی میں مجبور' اپنے محدود دائرے میں مقید' کی شہرت و عظمت کے تصور سے آزاد' کی آریخ میں داخل ہونے کے جذب سے مگرلا تعلق' ناموری کے حصول کے جذبوں سے عاری' زندگی کے تھیڑے کھاتے ہوئے آئے اور تھیٹرے کھاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ انہیں آج بھی معلوم نہ ہو ملک کے وار کیوں اور کب غلام ہوئے اور کیوں اور کب غلام ہوئے اور کیوں اور کسے آزاد ہوئے۔ یہ لوگ مئرور تیں پوری کرتے کورے ہو گئے۔ اپنے بعد کوئی بہت بڑی یادگاریں مئرور تیں پوری کرتے کرتے پورے ہو گئے۔ اپنے بعد کوئی بہت بڑی یادگاریں

وسعت اس امانت کی اہل نہ پائی حمیٰ ...... یہ جمالت ہی سمی' اپنی جان پر ظلم ہی سمی لیکن ہے ہیں سب سے بردی بات' عظیم وسعت کہ ایک عظیم ترین خاق' وسعت کہ ایک عظیم ترین خاق' وسعت کا خالق' اگر آیا تو اس انسان کے دل میں آیا ...... اس نے اپنا اظہار کیا تو اسی انسان کی زبان سے ..... میں دارث ہے کا کتات کا ..... اور میں وارث ہے اس کی حجت کا ..... فرشتوں اور ہے اس کی حجت کا ..... فرشتوں اور جات کے باس ہے .... فرشتوں اور جات کے باس عبادت تو ہے لیکن حجت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب جتات کے باس عبادت تو ہے لیکن حجت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب جتات کے باس عبادت تو ہے لیکن حجت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب



نمیں چھوڑ مجنے کوئی بوے کارنامے سرانجام نمیں دے مجنے۔ عوام الناس کا پر جوم ایک الگ راز ہے' اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ انسی خالق نے الگ کام کے لئے تخلیق کیا۔

ووسرا مروه ناموروں کا ہے۔ عظیم انسان این ذات کو نمایاں اور روش كرنے والے بيد لوگ وقت كے چرك پر اپنے نام كى مهريں فبت كرتے رہے۔ يہ نوحات كرتے سے علم و اوب الله كاريخ و تمذيب مرانيات و عرفانيات ریاضیات و معاشیات میں مقامات حاصل کرنے والے یہ عظیم لوگ ایک الگ طرح کی زندگی رکھتے تھے۔ یہ ورد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو تخلستانوں کی خر وتے تھے۔ یہ لوگ این اشکول سے چراغال پیدا کرتے رہے۔ یہ بے لی میں را كر بھى دنيا كے لئے نوير حيات كے سنخ بناتے رہے۔ ان كى تعلى ووسرول ك لئے آب حیات سے کم نہ تھی۔ دنیا کو سراب کرنے والے خود ابی بیاس لے کر خاموشی سے رخصت ہو محے-

عظمت كاسفركرب كاسفر موتا ب- جب لوگ سوتے بين يه لوگ جاكے ہیں۔ ان کے فارمولے جدا' ان کے جذبے الگ' ان کے آغاز' ان کے انجام

فطرت نے یوں تو ہرایک کو مکسال اندازے پیدا کیا ہے، ہرایک کو مکسال مفات عطا کی بیں ' ہر بچہ ایک ہی بچہ ہو آ ہے اور ہر مرنے والا ایک ہی میت کین غور والی بات رہے کہ قدرت نے کچھ بچوں کو بھین سے ہی علیحدہ بنایا سمی کا چرہ خوبصورت اور بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا' اب اس جرے کی وج ے وہ مخص زندگی میں باتیوں سے متاز رہے گا۔ اس کی صفات الگ ہوں گی او وہ ایسے مقامات حاصل کرے کا جو عام انسانوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ حز کامیابیوں کے میدان میں اپنا سفر طے کر ہا ہے اور یہ سفر انسان کو عظمتوں -علاقے میں لے جاتا ہے۔

م كحد لوك بردانه صفت بيدا موت ميل- وه محبت كے برسمار اب وجود من ایک نی املک موجود باتے ہیں اور علم اور تعلیم کے بغیر عشق کے عجائبات مر كرتے بي - شوق والا ول عطا ب ي فطرت كا عطيه ب اور يس س انسان كى عظمت كاسر شروع موجا آ ہے۔ اس ش كى كے ناراض مونے كى بات نسي-یہ بات سمجنے کے لئے مثابے کی مرورت ہے کہ جو آوی عظمت میں نلاں مواس کو اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا لیکن اس کی صلاحیوں میں کرتی ایک ملاحیت این رکه دی تی جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہو آ ہے۔ یاں جن سے نیس بیٹما ، آگ روٹن ہو کر دہتی ہے ، دریا آخر روانہ ہو کر دہ

ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریاض کرنے سے بحت کچھ حاصل ہو آ ہے۔ یہ ادا ابنا كال ب لكن جن لوكون كو رياض كے بغير رياض كا متيد حاصل مو انسي كيا کما جائے۔ ہزار محنت کی جائے' ہزار احماد رکھے جائیں' شعر اس وقت تک موندل منیں ہو گا جب تک انسان کے باطن میں شعریت اور نعمی نہ ہو۔ یہ منات کیے بیدا ہوتی میں اس کا کوئی جواب نیس۔ اے اللہ کا فضل کتے ہیں۔ عظمت گوارے میں عظمت ہوتی ہے۔ یہ سمی سکول کی تعلیم کا متبجہ نس- یہ قدرت کے دیے ہوئے علم کا تتجہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ برے معنول سے نین ماصل کریں ، غرال کو پر منابت مروری ہے لین یہ سوچنا بھی فرض ہے کہ غزال کو کس نے غزال بنایا۔ عقمت کی شاہرامیں بنے سے سلے بھی تھے لوگوں کا دجود ہو آ ہے۔ یہ لوگ فطرت کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ ونیا کا فورے مطالعہ کیا جائے تو معلوم کرنا مشکل نسی کہ انسانوں میں بکسال مغلت کے باوجود الگ الگ مزاج بے میں۔ ایک مجد میں مل کر باتماعت نمازیں اوا كنے والے كى سالوں كى رفاقت كے بعد بھى مختف المراج تظر آتے ہيں۔ قررت نے کچے ایا انظام کیا ہے کہ ایک انسان جو بظاہر قائل توجہ نیں'

كوئى بات شيس-

دو سری قتم کے عظیم لوگ وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں۔ وہ اپنے عمل میں تواتر قائم کرتے ہیں' اپنی لگن میں استقامت قائم کرتے ہیں' اپنی سفر میں کیسوئی حاصل کرتے ہیں اور چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر آخر ایک دن وقت کی بلند چوٹیاں سرکر لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ چھوٹے ظرف کے لوگ اگر یہ عزم کرلیں کہ کسی درخت کے ہے گن کر وم لیں گے تو آدھا کام کرنے کے بعد وہ بالعوم یہ کمیں گے "چھوڑو یہ کیا کام ہے ہم کوئی اور برط کام کریں گے" اور اس طرح مقاصد بدلتے بدلتے بے مقصدیت پیدا کرے گمامیوں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔

تیری قتم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لحہ 'کوئی خوش نھیب لحہ 'کوئی خوش نھیب لحہ 'کوئی انسان کوئی واقعہ 'کوئی خوشگوار واقعہ اچانک ان کے پاس سے گزر آ ہوا انہیں عظیم بنا جا آ ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات کو گمائی کی نیند سوے اور مج ناموری کی روشنی میں بیرار ہوئے۔ یہ تو عام فیم بات ہے۔ کسی خاموش شاعر کا کلام چھپنے سے پہلے عظیم نہیں ہو آ اور کلام چھپ جائے تو ناموری عطا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اپنے شب و روز میں میانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک چیلئے آ آ ہے 'وہ اس چیلئے کو قبول کر آ ہے اور ایک

خوش بخت عمل کر گزر آئے۔ بیجہ یہ کہ وہ عظیم غازی علم الدین شہید بن جا آا ہے۔ اس طرح بیشار مثالیں بیں ان لوگوں کی جنہیں واقعات نے عظیم بنایا۔
یمال تک تو بات واضح ہے کہ عظیم لوگ آتے رہتے ہیں اپنی عظمتوں کو فیض بناتے ہیں اور بھی بھی اپنی عظمتوں کو ایک جھنڈا بنا کر کسی سرزمین پر گاڑ جاتے ہیں۔ آنے والی تسلیں انہیں دعائیں وہی ہیں۔ قابل خور بات یہ ہے کہ فرمب کے حوالے سے عظیم لوگوں کے ساتھ وابستی اس وقت تک خظرناک ہو

یہ کیا راز ہے کہ کوئی صحرا میں عظیم بن رہا ہے 'کوئی پہاٹدل پر عظیم ہو رہا ہے 'کوئی پہاٹدل پر عظیم ہو رہا ہے 'کوئی فتوصات میں اور پکھ لوگ فلست میں عظیم ہو گئے۔ بونان نے روم کوئی کر لیا اور روموں کی ملاحِتوں سے متاثر ہو کر فاتح بونانی ان کے شاگرد ہو گئے۔ ان سے میٹے لگ گئے۔ فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ بزید فاتح ہوا کین بھٹ کے لئے باعث ندام۔

برطال عظیم لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش پر فطرت کی طرق ہے نظایاں نافل ہوتی ہیں جند پرند کو باخر کیا جاتا ہے کہ آگیا وہ ہے بھیجا گیا عظمت کا آج پہننے کے لئے بھوئے ول والے لوگ اس میں حمد نہ کریں ہے اس ساج کی بہت عزت ہے جس میں ختب اور مقدس نفوس کو بھیجا جائے۔ چھوٹا آدی جھڑتا ہے اوتا ہے اس کے عظیم ہونا تھا وہ پول کے بغیر بواز کرنا چاہتا ہے۔ وہ مطاحیتوں کے بنیم مرجہ چاہتا ہے وہ حق کے بغیر حصہ لینا چاہتا ہے ۔ وہ مطاحیتوں کے بنیم مرجہ چاہتا ہے وہ حق کے بغیر حصہ لینا چاہتا ہے ۔ اس کے نصیب میں محروی کھا جا بھی۔ فطرت کے کام دیکھتے جاز اس نے کوا بنایا اور مور بنایا۔ یہ بظاہر فرق سے کیا دونوں ایک ہی جلوے کے جھے ہیں۔ واس دن کا حصہ ہے ون وات حصہ ہے۔ زندگی موت کا حصہ ہے ون وات حصہ ہے۔ اس میں جھڑت

عتی ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک ذہبی زندگی ند گزار رہے ہوں۔ ہم تھ ن

ماری قوم ایک مثالی عظمت اور عظیم آدی کی تلاش میں ہے اور یہ برے افوس کی بات ہے۔ ہم لوگ سمجھ نمیں سکتے کہ دنیا کے عظیم انسانوں میں صرف ایک یا چند مفات کی عظمت ہے۔ واحد عظیم ہستی حضور اکرم کی ہے جن کی زندگی کا ہر شعبہ مثالی ہر عمل بے مثال ، جن کی ہر صفت ، جن کی نشست و برخاست 'جن کا جاگنا سونا اور جن کا بولنا سنتا باعث تقلید ہے۔ جن کے نقش قدم ر چانا ہی فلاح کی راہ ہے۔ باتی تمام عظیم ہستیوں کا ان کی اس صفت کے مطابق جائزہ لینا چاہئے ،جس میں وہ عظیم ہیں۔ ہر آدمی خواہ کتنا ہی عظیم ہو ، تقلید کے قابل نہیں۔ اگر ہم ہر ایک کو قابل تقلید راہنما بناتے رہے تو قوم ایک بے جت اور بے ست سفر میں مم ہو سکتی ہے۔ اکابرین ملت کو آفاب رسالت کی کرنیں ہی مانا جائے۔ بس نور ظہور سب حضور کا ہے۔ باتی سب عظمتیں مرف دیکھنے کے لئے میں اتھاید کے لئے سیں۔ تھاید صرف اس ذات کی جے اللہ کی تائید حاصل

ور کے لئے عظیم لوگوں کو باعث عزت سجھتے ہوئے اپنے لئے اولی الامر مان لیس تو اولی الا مر کا اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع ہونا ضروری ہے ورنہ اس کی اطاعت کی جائے اس کے خلاف جماد لازمی ہے۔ یہ بات مارا ذہن قبول سیس کر سکے ا م مى ايك صفت من عاصل مونے والى عظمت كے نتيج من بنے والے عظیم آدمی کو باعث تقلید مان لیتے ہیں اور یمال سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔

ایک عظیم دکیل ضروری نہیں کہ عظیم امام مجد ہو۔ بس عظیم کو اس شعبے تك عظيم سجمنا جائي جس مي اس في عظمت حاصل كي مو- اس شعب مي اس ی تھایہ بھی جائز ہے لیکن اُس کو اُس کے شعبے سے نکال کر دومرے شعبے میں باعث عظمت ثابت كرنا وهوكا ب- مثلًا لارد رسل كا قلف صحح ب خوبصورت ہے لین اس کی زندگی کی تقلید کرنا ہمارے لئے جائز نسیں ہے۔ اس کا فلف سند لکن اس کی زندگی مومن کے لئے غیر متند ہے۔

اب بھی جو لوگ عظیم ہیں ان کی زندگی کا بنور مطالعہ کیا جائے۔ جس شعبے میں اور جس مقام پر وہ عظیم ہیں ان کو سلام پیش کیا جائے اور جمال ان کی زندگی معذرت سے گزر رہی ہے وہاں سے گریز کیا جائے۔ ہمارے ہال وقت سے ے کہ جو علاء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں کی عظمتوں سے بے خریں اور جو لوگ عظیم بیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ قوم جب سی میرو کی تقلید کرتی ہے تو دین سے بے راہ موجاتی ہے اور اگر دی طور پر بابند زندگی گزارے تو وقت کے تقاضے نظر اندازے ہو جاتے ہیں۔ ہم یمال تک منعقب ہیں کہ سمی بدے آدمی کا اس طرح نام بھی نمیں سننا چاہتے کہ وہ دین معالمات میں کرور تھا۔ ہم اس کی خوبی کے پرستار ہیں اور عظمت کی پرستش کے دوران اس کی زندگی کے غافل حصے کی بھی تعلید کر جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی عظیم مفر ، قوم کو عظمتوں سے آشنا کرنے والا دین کے کمی فرض کی اوالیکی میں ذرا كزور ہو تو اتا كينے كى بھى جرأت نسي ہوتى كه يهال وہ صحيح ہے عمال وہ صحيح



# اميرغريب

اس ونیا میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے سب اپنا اپنا خیال ہے۔
خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ خیال امیر ہے تو انسان امیر
ہے۔ جس طرح قول ہے کہ "دینیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے بلکہ بنیم وہ
ہے جو علم و ادب ہے محروم ہو جائے"۔ ای طرح جس آدمی کی جیب میں مال نہ
ہو' وہ غریب نہیں بلکہ جس کے پاس کوئی خیال نہ ہو' وہ غریب ہے۔ پھر بھی ان
الفاظ کے کچھ تو معانی ہیں۔ ان کی کوئی نہ کوئی تو رہے ہوگی۔ ہر چند کہ اس رہے کا
فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔

انسان کی ضروریات بوری ہوتی جائیں اور محض بوری ہو سکیں تو اے امیر متحل کما جا سکتا ہے۔ جس آدی کے پاس ضروریات سے زیادہ مال ہو' اسے امیر کما جا سکتا ہے اور جس کے پاس ضرورت سے کم ہو' اسے غریب ہی کما جائے گا۔ بشرطیکہ لفظ "فرورت" کی کوئی جامع تعریف ہو جائے۔ ایک انسان کے لئے آسائش اور سامانِ تعیش ضرورت بن کے رہ جاتے ہیں اور دو سرے کے لئے رشتہ جال اور آر حیات کی بقا سے زیادہ کوئی اہم ضرورت نمیں ہوتی۔ اس فرق کی وضاحت ناممکن ہے۔ انسان حریص ہے' انسان ناشر گزار ہے' انسان ظالم ہے' انسان مسافر خانوں میں بھشہ آباد رہنا چاہتا ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے انسان مسافر خانوں میں بھشہ آباد رہنا چاہتا ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے بھشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو آیا' اسے بھشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو آیا' اسے

در میں بغیر مال کے ضائع کے اپنی حالت میں کمل طور پر قائم رہ کر وہ غریب ہو اے۔ موال یہ ہے کہ اگر آپ کے مرد آپ سے کم درج کے لوگ ہیں و آپ متول میں اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں بلکہ کمتر ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا کر ریخ جاتے ہیں۔ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی طاقت ہے ، جو غریب کو غریب بناتی ہے اور امیر کو امیر- کوئی ذات ہے جو ایک بے جان سیپ میں موتیوں کو پالتی ہے۔ کون ہے جو زمن کے اندر سے خزانے نکالیا ہے کون ہے جو آسانوں سے مال برساتا ہے کوئی طاقت ہے جو خوشیاں عطا فرماتی ہے اور کوئی تقدیر ہے جو متلائے عم دورال کر دی ہے۔ ہم جن لوگوں کے لئے 'جن محبوبول كے لئے مال اكشاكرتے بي أكر وى نه ربين تو مال كس كام كا- مطلب يہ ب كه ہونا دراصل ممی کام کے لئے ہونا ہے۔ خالی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو مخف مرف جع كريا ہے اور وہ بيد اس كے كام آيا ہے ند كمى اور كے كام آيا ہے وہ آدمی برایا مال جع کرتا ہے۔ وہ صرف محران ہے، کسی اور کے مال کا۔جس طرح ایک ا و واکس کے مال کی حفاظت کرتے مربر کر دیتا ہے اور اگر انسان کی وولت لوگوں کے مصرف میں آنے کے لئے اکشی کی جائے تو واضح بات ہے کہ یہ دولت جع نہ رہے گی اور پھرانسان برابر مو جائیں مے اور پھریا سب امیر مول مے یا سب غریب اور اگر سب برابر مو جائیں تو کوئی گلہ نسیں رہے گا- لیکن ایا نمیں ہے' اگر جیب برابر ہو جائے تو ذہن برابر نمیں ہو گا۔ خیال برابر نمیں ہو گا اور حسن و جمال تو مجھی برابر شیس ہو گا۔ ایک اور من غربی کے بادجود سراہا جا سكا بي والا جا سكا بي بدكيا جا سكا ب- اور دومرا آدى دولت اور كرت ك باوجود نالبنديده فخصيت موسكا ب نالبند كيا جاسكا ب بكه نفرت كيا جاسكا ہے۔ یہ بات برے غور کی ہے کہ انسان امیر تو ہونا جاہتا ہے لیکن وہ امیرول سے نفرت كرما ہے۔ جس طرح لوگ ممام لوگ عمران بنا جائے ہيں ليكن ب

والبی جانا پر آ ہے۔ پھر دعویٰ کیا قیام کیا اور ضرورت کیا۔ اگر خمرنا مقدم ہو تو رخصت کی کیا ضرورت اور اگر جانا ضرورت ہو تو خمر نے کے پروگرام بے معنی ہیں۔ اگر ظاہری مرتب قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ باہر سے خطرہ نہ ہو تو بدن کی چار ویواری اندر سے گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے بوجھ تلے آپ ہی وب کے رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پچروں میں چنوا تا رہتا ہے اور جب آخری پھراس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور بچا تا ہے کہ اے ونیا والو! کشرت خواہشات سے بچو سمولت طلبیوں سے گریز کرو کا ال کی عجت سے پرہیز کرو کشرت مال بقول ارشاد باری تعالی تہیں عافل کروے گا۔ نہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ عافل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہو گا۔ نہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی۔

دولت جمع کرنے کی خواہش اور اے گئنے کا مشغلہ ہی برمادی کا پیش خیمہ ہے۔ میں دوزخ ہے الین اس کا مطلب سے نہیں کہ انسان اپی جائز اور فطری ضروریات بھی ترک کر دے۔ دولتمند یا غریب ہونا سمجھ میں تو آیا ہے اور یہ الفاظ ہم استعال کرتے رہے ہیں کہ فلاں فخص امیر ہے افلاں فخص غریب ہے الکین اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک مخص کیوں امیرے اور دوسرا مخص کیوں غریب ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم امیر ہونے کے نتنج بناتے رہتے ہیں کین ان سخوں اور اصولوں کے باوجود ان پر عمل کرنے والے بے شار انسانوں کے لئے متیجہ برعکس نکا ہے۔ مثلاً ہم کتے ہیں کہ محنت خوشحال ہو گی لیکن ہم یہ بھی ویکھتے ہیں کہ مختیں برحال ہیں کریشان ہیں۔ بے شار لوگ محت کی چی میں ہے جا رہے ہیں اور کوئی چی ان کے لئے آٹا نہیں بیتی- ہر اصول ای ضد میں مرا جا رہا ہے ' ثاید یہ کما جا سکا ہے کہ امیر ہونے کے لئے تمام اصولوں کے باوجود کوئی اصول نہیں اور غریب ہونے کے لئے تمام احتیاطوں کے باوجود کوئی احتیاط کارگر شیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی متول ہو اور مچھ بی

ہوئے حکمرانوں کے ظاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کسی بات ہے کہ ہم جس کو قابلِ نفرت سمجھتے ہیں وہی بننا چاہتے ہیں۔

پر بھی امیر غریب ہوتے ہیں۔ اگر حاصل آرزد ہے کم رہ جائے تو انسان غریب ہو گیا اور اگر آرزو حاصل ہے کم ہو یا حاصل آرزد ہو تیادہ ہو تو انسان امیر ہو گیا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عید کی خوشیاں مزانے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب کے چرے کی مسکراہٹ اس کی غربی کے بادجود آتی ہی دلپذیر ہوتی ہے، جتنی امیر کے چرے پر، بلکہ امیر کی خوشی اور خوش طبی نقی، بناوئی اور غیر فطری پروپیگنڈہ ہو سکتی ہے اور غریب کی خوشی اس کی دوج ہے پھوٹ سکتی غیر فطری پروپیگنڈہ ہو سکتی ہے اور غریب کی خوشی اس کی دوج سے پھوٹ سکتی ہے۔ وراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو دوزہ دکھنے والوں کو نفیب ہوتی ہے۔ جس انسان نے دوزہ نہ رکھا ہو، اس کے لئے عید کی خوشی ہے معنی ہے۔ ایک ساجی اور سیاسی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس خوشی کے بارے میں پچھ نہیں جانتا جو صرف دوزہ دار کو دوحانی شائنگی اور قرب حق سے نفیب ہوتی ہے اور اگر قرب حق کو ہی دولت سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی مال سے کوئی تعلق نہیں، قطعا "نہیں۔

مال و دولت کے سمارے حکومتیں کرنے والے آخر کار ندامتون اور رسوائیوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی و دلت خوف پیدا کرتی ہے اور خوف پیدا کرنے والا انسان معزز نہیں ہو سکا۔ غربی مختاج رہنے کی دجہ سے خالق کے در پر سرگھوں رہتی ہے اور یوں غربی قرب حق کا ایک قوی زریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے یا اسے غریب می رہنے ویا جائے۔ ایک ساج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بردھتا جائے گا' اتی ہی اس ساج میں کریش بردھے گی۔ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا' جمال غریب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غریب ہی امیر کی سب سے بردی آنمائش ہے۔ غریب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غریب ہی امیر کی سب سے بردی آنمائش ہے۔ غریب سائل ہے اور امیر تنی نہ ہوا تو اے بخیل ہونے کی سزا دی جائے گا۔ غریب

خذار ہے اور اگر اس کو اس کا حق نہ ملا تو حق سے زیادہ لینے والوں کو عذاب میں ہو کر قار کر دیا جائے گا۔ اور عذاب کی انتمائی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل سے دولت تسکین نکال لی جائے گی اور یوں ایک امیر انسان چیے کی فراوانی کے باوجود پیے کی ضرورت کی شدت میں جاتا ہو کر ایک اذبت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ امیر آدی کا خوف فریب کے خوف سے بہت زیادہ ہے۔ فریب کے پاس تو پھر بھی اجھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے لیکن امیر کے لئے برے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے لیکن امیر کے لئے برے زمانے کے آجانے کا خوف بھیشہ مربر شوار بن کر لئاتا رہتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مال ہونے کے باوجود اس کی زبان پر سنگی حالات کا شکوہ رہتا ہے۔ زیادہ کی تمنا انسان کو اپنے موجود حاصل سے عافل كروي ہے اور وہ مال ير خوش مونے كى بجائے اس حسرت كے لئے اداس موجاتا ے ، جو صرف ایک خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کڑت ہو' زیادہ سے زیادہ بس بردھتا ہی جائے اس کا مال اور پھیاتا ہی جائے اس کا افتیار- مال اور افتیار کی افادیت سے نا آشا اور اس کے عبرتاک انجام سے ب خرانسان آاریخ پر نظر نمیں دوڑا تا۔ فرعون مال اور حکومت کے بادجود دین اور دنیا من برباد ہو جاتا ہے۔ موی علیہ السلام مال اور اختیار کی کی کے یادجود اللہ کے ترب سے نوازے محے۔ امیر کون ہے ، فرعون یا موی ۔ اس سوال کا جواب کی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ زندگی فرعون کی اٹی جگہ لیکن انجام موئ کا چاہے تو اس زندگی سے کریز کرنا بڑے گا۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی موی کی زندگی موسی کا انجام بائے گی۔ اس میں کوئی مبالغہ شیں کوئی استناء نسیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ نمیں بچا سکا بدنامیوں سے ' ب عز تول سے ' وشمنول

ے 'موت ہے۔ پھر پید کیا کر آ ہے؟ مرف نگاہ کو آسودہ کر آ ہے اور یہ آسودگی اللہ کو مردہ کر دی ہے ' بے جس بنا دیتی ہے اور آدی کثرت مال کے بادجود سنگئ فیال میں مبتلا موکر اذبت ناک انجام ہے دو چار موجا آ ہے۔

پر بھی آج کل کے زانے میں غربی اور امیری پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ وہ طبقے کیوں ہیں؟ کیا یہ استصال ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ مقدر ہے؟ کیا ہے حکرانوں کے لئے ایک عذاب ہے؟ کیا غربی غریب کے لئے بافی ہونے کا لائسنس ہے؟ کیا امیر کو وقت کے حمرت کدے میں من مانیاں کرنے کی عام اجازت ہے؟ کیا غریب کے لئے سکنے اور کراہنے کے علاوہ اور کوئی مقدر شمیں؟ یہ بحث بجا کین اس تمام بحث کا حل آج تک جو سوچا گیا، اس کا انجام بھی ہم نے دکھ لیا۔ یہ گیا سوشلزم، وو گیا کمیوزم اور وہ جا دہا ہے کیپٹل ازم- اس مسلے کا واحد حل یہ بیس جتل ہوا۔ ایک تو ویوں جو مایوس ہو گیا اور باغی ہو گیا، وہ دو ہرے عذاب غرب نے دیا ہے کہ وہ غریب جو مایوس ہو گیا اور باغی ہو گیا، وہ دو ہرے عذاب طرح وہ امیر جو پنے کو ظلم پھیلانے میں اور لوگوں کو اذبت دیے میں استعمال کرا طرح وہ امیر جو پنے کو ظلم پھیلانے میں اور لوگوں کو اذبت دیے میں استعمال کرا ہے، وہ اس پنے کی وجہ سے ایک بہت دردناک عذاب میں جتلا کر دیا جائے گا۔

جیسا پہلے کہا گیا کہ یہ وہ مزاج ہیں ہے وہ انداز ہائے نظر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس کے ہہ آدی کے ہاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ وراصل تھم ہے بنانے والے کا انسان کو پیدا کرنے والے کا دندگی اور موت پیدا کرنے والے کا کہ اس نے انسان کا مقدر مقرر کر والے کا کہ اس نے انسان کا مقدر مقرر کر ویا۔ یمی وجہ ہے کہ محنوں کے باوجود فاقہ دیکھا گیا اور کچھ لوگوں کے لئے پیدا ہوتے ہی فراوائیاں موجود تھیں۔ اگر اس بات سے خالق کو نکال دیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر نے غریب کا استحصال کیا اس کے جھے کا مال کھایا۔ اور اگر انسان کے خیال کے مطابق مال کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو کیا امیر غریب انسان کے خیال کے مطابق مال کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو کیا امیر غریب نمیں رہیں گے۔ ہم یہ کمہ رہے ہیں کہ اگر مال برابر بھی ہو جائے تو بھی امیر غریب کی تقسیم قائم رہے گی۔ گئم موجود رہے گا۔ بخاوت کی کوششیں جاری دہی گے۔ لؤگ یہ نمیں کیس گے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے کیونکہ مال تو برابر ہو

م۔ لوگ یہ کمیں مے کہ اس کو دانائی زیادہ ملی اور مجھے ایک احمق دماغ ملا- اب به بعی برابر مونا چاہئے۔ چلو قصہ تمام مو کیا۔ دنیا میں دانائی اور نادانی برابر مقدار میں تنتیم ہو جائے گی اور ساج کا نتشہ اور ساج کا حشر کم از کم آپ اندازہ تو کر سے بیں کہ کیا ہو گا۔ اور اگر مال اور ذہن برابر ہو جائے تو سے گلہ مجھی دور نہیں ہو گا کہ فلال مخص زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پاس حسن کا مال زیادہ ہے اور ہم خوبصورتی میں کنگال ہیں۔ حسن و جمال بھی برابر تقسیم ہونا چاہئے۔ چلو بفرض عال سے بھی برابر تقسیم ہو جائے تو مسی انسان کے پاس خوبصورت گلا ہو گا اور وہ کانا گائے گا۔ سننے والے بے شرسامعین اس کا بھی گلہ کر سکتے ہیں۔ چلو یہ بھی مان لیا جائے کہ سب کو ایک مرملی اور رسلی آداز مل جائے گی یا سب سے رس بھری آواز چھین کی جائے گی۔ نتیجہ دس دفعہ واضح موسکتا ہے لینی برابری کے نام ر بریادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی رنگین اور نیر کی اس بات میں ہے کہ کمیں روشنی ہو اور کمیں اندھرا۔ کمیں سورج چک رہا ہو اور کمیں ستارے جمگا رہے ہوں۔ کمیں شیر دھاڑ رہا ہو کمیں بری ڈر رہی ہو- باز کی زندگی کورز کے موشت میں ہے۔ اس میں کوئی استحصال نہیں کوئی ظلم نہیں۔ بس اس بات کی امتیاط رے کہ غریب کو اس کا حق ضرور ملنا چاہے۔ یہ حق ب زندگی گا' یہ حق ہے وو مسافروں کے مل کر سفر کرنے کے پروگرام کا' فانی کو فانی پر فوتیت کا اختیار باقی نمیں رہتا۔ امیر غریب کی مدد کرے اس کو زندگی کے راستوں سے آشا کرے ' اس کے لئے وسائل کی دسترس رہنے دے۔ یہ نمیں کہ اس کی زندگی کے ذرائع مفلوج کر دے۔ اگر غریب فاتے سے مررہا ہو تو امیریقینا بدہضی سے مرے گا

تو تصدید ہواکہ امیرغریب دو طرز ہائے حیات ہیں' و مزاج ہیں' دو مخلف تم کی عطامیں ہیں' دو مختلف رگوں کے جلوے ہیں۔ انسانوں کو امیرغریب کی تقیم میں پھنبایا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امیرادر غریب کی تقسیم کو

یوں دیکھا جائے کہ امیر اجھ بھی ہوتے ہیں ' برے بھی ہوتے ہیں۔ ای طری غریب اچھ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا امیر بہت اچھا ہو تا ہے۔ غریب اجھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا امیر بہت اچھا ہو تا ہے۔ غریبوں کا مونس ہو تا ہے ' جا نار ہو تا ہے ' ان کا خدمتگار ہو تا ہے ' تی ہو تا ہے اور غریبوں کے حقوق کا محافظ ہو تا ہے۔ وہ غریبوں کے مال کا امین ہو تا ہے۔ غریبوں کے میت کرتا ہے ' ان کی خدمت کرتا ہے ' ان میں خزائے ' تقسیم کرتا ہے ' بیا ہے غریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے غریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے غریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے ' سیراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پر بیاہا کے اور ان کی خدمت پر بیاہے خریبوں کو چشموں تک پر بیاہ کی بیاہے خریبوں کو جان کی خدمت پر بیاہ کی خدمت پر بیاہ کرتا ہے ۔

اس کے برعکس برا امیر بہت ہی برا ہوتا ہے۔ رہ دولتند ہونے کے بادجود خوف پیدا کیا ، وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ برا امیراپ خوف پیدا کیا ، وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ برا امیراپ پیدا کیا ، وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ برا امیراپ پیدا کیا ، وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ اسلمال کرتا ہے کہ اس کے لئے دردناک عذاب گارٹی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں تب کھلیں گی ، جب وہ بند ہونے لگیں گی۔ پھیے نے اور پھیے کی محبت نے برباد کردیا ، لوگوں کو۔ برا امیرداستانِ عبرت ہے ، اپنے لئے ، اپنی قوم کے لئے ، اپنی ملت کے لوگوں کو۔ برا امیرداستانِ عبرت ہے ، فرعون کی عاقبت ہے ، شداد کا انجام لئے ، اس کے لئے قارون کی عبرت ہے ، فرعون کی عاقبت ہے ، شداد کا انجام ہے۔ ایسے امیروں کے لئے کوئی دعا بھی کارگر نہیں ہوتی۔

ای طرح غریب بھی دو طبقوں میں تعتیم کئے جا سکتے ہیں۔ اچھا غریب اور برا غریب۔ اچھا غریب ہو ہے جو اپنی غربی کو اپنے ایمان کی قوت کے طور پر استعال کرتا ہے۔ غربی اس کو در عطا تک لاتی ہے۔ وہ غریب ہونے کی وجہ تقریب ہو جاتا ہے' اس ذات کے جو غریبوں کو قریب کرتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں بہنچ سکتی' جس مقام پر مبر کرنے والا غریب' شکر کرنے والا غریب مراضی رہنے والا غریب بہنچ سکتا ہے۔ اچھا غریب وہی ہے' جو حبیب کے قریب ہو۔ ظاہر ہے' برا غریب کردار کا برا ہے۔ وہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے' جو فیا بر ہے' برا غریب کردار کا برا ہے۔ وہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے' جو فیا بر ہے' برا غریب کردار کا برا ہے۔ وہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے' جو فیا تھیب کون پر جملہ کرتا ہے۔

ایا غریب بهت برا غریب ہے جو رحمت حق سے مایوس ہوا' جو مقدر کا منکر ہوا' جس نے زندگی کو مکلے شکوے میں گزارا اور فنا کے ذلیں میں یہ بھول کیا کہ یمال سس کام کے لئے آیا تھا۔

خدا برا امیراور برا غریب ہونے سے بچائے۔ پھر بھی ہم یہ کمیں مے کہ عومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کمی طبقے کے پاس بے معرف دولت جع نه مو اور کوئی طبقه محروم اور مظلوم نه رہے۔ اگر ایبا نه موا تو اس کا فیصلہ ثاید ایک ایا مستقبل دے جس پر ہمارا اختیار نہ ہو- خدا اس وقت سے بچائے جب مظلوم اور بے زبان خطرہ گویائی کے طلسمات شروع کرے۔ یہ خطرہ ایوانوں من زاولہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ غریب آپ سے باہر ہو' اس کی غربی كو نالنے كى كوشش كى جائے۔ اس كا خيال كيا جائے۔ بوے بول كى بوى بوى فدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ ان کے کچن سے بھی وهوئيں اور خوشبوكي اٹھيں۔ ان كے وسر خوانول ربھی اللہ کا شکر اوا کرنے کا موقع موجود ہونا چاہے۔ غریب کو خدا کے لئے صرف نفیحت نه دو اے کلے نه پرهاؤ اس کا دکھ بانو اس کا غم بانو- اگر غریب کو مفت دوائی نہ ملی تو تمهارے بوے بوے میتال بار ہو جائیں گے- تمهارے خزانوں میں کیڑے ہر جائیں گے ویک لگ جائے گی- ابھی وقت ہے کہ سوچا جائے سمجما جائے ' ہوش کیا جائے۔ غریب قیمی سمجما جائے ' ہوش کیا جائے۔ غریب ندرہے وا جائے۔



## ہمہ رنگ

جن لوگوں کو اس دنیا میں رہ کر گیان' نروان یا عرفان حاصل ہوا' ان لوگوں کے حالات یا ان پر گزرنے والے واقعات کا بنور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر الگ الگ کیفیات مرتب ہو کیں۔ لوگ الگ الگ تجوات سے گزرے اور نتیجہ تقریبا "کیماں تھا کہ اس کی ذات کی پیجان انسان کے بس سے باہر ہے۔ جن لوگوں کو اس کی معرفت ہوئی' انہوں نے کی اعلان فرمایا کہ حقِ معرفت اوا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک کا طریقہ دو سرے کے طریقے معرفت کی برابر ہونا کے برابر ہونا ایک بردی عجب بات ہے۔

کتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے اندر پانی میں رہ کرکئی مال تک تلاوت کام پاک کرتے رہے۔ آخر ایک دن مرشار ہو کر باہر نکلے اور اپنے چاہنے والوں کے پاس جاکر اعلان کیا کہ "اگر مجھے معلوم ہو آ کہ اللہ کی بجان اتن آسان بات ہو تم پانی میں اسنے مال کیوں کھڑے رہے "۔ ایک بیباک طالب نے بردھ کر کما "یا شخے ۔۔۔۔۔۔۔ آپ بیباک طالب نے بردھ کر کما "یا شخے ۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی ہربات میج "آپ کی ہربات برحن اب آپ کم از کم ہمیں تو وہ راز بتا دیں آکہ ہم پانی میں کھڑے رہنے کی صعوب سے بی سیس "۔ وہ شخ مکرائے اور کما "میں اسنے مال کی عبادت کا حاصل تمیں ایک سینڈ میں کے دے دوں "۔ اب بتیجہ صاف ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ ریاضت کے نتیج

ہوا اور اگر ریاضت کے نتیج سے ہوا تو یہ کیوں کما گیا کہ اگر مجھے معلوم ہو ہا
کہ اللہ یہ ہے تو اسنے سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بس میں راز ہے۔ جو
ملتا ہے وہ بہت آسان بات ہے۔ مگر یہ آسان بات بڑی مشکلات سے حاصل

عبادتیں اور ان کا تقدی ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن کمی انسان کا ول راضی کرنا ہے سب اھیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں اس کا دامن عمل خالی ہے۔ بس صرف اس کے پاس ماں کی دعا ہے۔ نتیجہ تن شنای ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مالک کے کام ہیں۔ کمی کو مال و دولت میں عرفان نصیب ہوا کمی کو غربی برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے قریب کر دیا گیا۔ پکھ لوگ صرف سفر میں رہے اور جھوٹے لوگوں کی عاقبت دیکھتے رہے۔ ان کھنڈرات کو دیکھنے سے جو ہیت طاری ہوئی اس میں حق آگی حاصل ہو گئے۔ پکھ لوگ کو کہ نئی نہ کر سے لیکن جماد اسلام میں ان کو شمادت نصیب ہو گئی۔ اب شہید کو جو مقام میسر ہوا وہ موت سے آزادی ہے۔ اللہ کا قرب ہے ہیشہ بھی کے گئی جو مقام میسر ہوا وہ موت سے آزادی ہے۔ اللہ کا قرب ہے ہیشہ بھی ہے گئی

اور الله كا حكم ہے كہ ان كو مردہ نہ كو وہ تو زندہ بيں۔

ہو لوگ مسلسل استزاق ميں رہے اور استزاق ميں انہيں تن شناى عظا كر دى گئی۔ كى كو تنائيوں ميں كو بر مراد ملا كى كو محفلوں ميں راز ملا۔ كى نے قوالى ميں بایا كى كے تنائيوں ميں كو بر مراد ملا كى كو دعا نصيب ہوئى كوئى قوالى ميں بایا كى نے محفل ذكر ميں حاصل كيا كى كو دعا نصيب ہوئى كوئى حرقوں ميں مرشار كر ديا كيا كى كو مشاہدے ميں كى كو مجاہدے ميں۔ غرضيك اس كے جلوے ہمہ رنگ بيں اور جلووں كے حصول كا سللہ بھى اى طرح بمدر كى بيں اور جلووں كے حصول كا سللہ بھى اى طرح بمدر كى بيں اور جلووں كے خوائفن كا خيال ركھتے ہوئے اگر الر ربیعہ ہوئے اگر الر كى راہ بر گامزن ہو جائے تو كى نہ كى شكل ميں كى نہ كى صورت ميں الربیعہ صورت کی داہ بر گامزن ہو جائے تو كى نہ كى شكل ميں كى نہ كى صورت كا جلوہ مل جائے گا۔

حقیقت ممکن می نمیں' آسان بھی ہو سکتا ہے۔ ہارے مرتبے اور ہارا غرور اور اور اور کینہ اور بغض اور غصہ اور نفس پرتی اور نمائش اور آلائش می ہارے رائے کی رکاوٹیں ہیں۔

یہ ونیا اس ونیا سے لئے بری اہمت رکھتی ہے۔ ہم صرف اس بات کے بواب دہ ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم آسان کے ستاروں کی چالوں کے بارے میں بھی جواب وہ نہیں بنائے جائیں گے۔ ہم سے بوچھا جائے گا' ہمارے امال کے بارے میں۔ ہم سے بوچھا جائے گا' ہمارے معاملات کے بارے میں۔

ہم سے بوچھا جائے گا' ان امانوں کے بارے میں بن کے ہم امین تھے۔ ہم سے
بوچھا جائے گا ان حقوق کے بارے میں جو ہم نے ادا کرنا ہیں۔ ان فرائف کے
بارے میں جو ہمیں ادا کرنا چاہئے تھے۔

بہم سے ای عدیم سوال ہوں گے جو ہاری حد تھی۔ ایک اباج انسان سے یہ نمیں پوچھا جائے گا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار کیا تھی۔ صاحبانِ دل سے دل کی بات ہوگی۔ جس آدی کو قلم کی طاقت دل کی بات ہوگی۔ جس آدی کو قلم کی طاقت عطاکی گئی' اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس ست میں استعمال کی۔ الفاظ کی نشست و برفاست اتن اہم نمیں جتنے الفاظ کے دعا اور معانی۔ تحریر گویائی کی طرح ایک عظیم عطیہ ہے' قدرت کا اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے

مصفین جواب دہ ہوں گے اور پھر انہیں افسوس ہوگا کہ انہوں نے تقدی الفاظ کو پالل کیا اور حرمت تحریر کو قائم نہ رکھا۔ الفاظ سے گراہ کرنے والے عذاب کے مستحق قرار دیئے جائیں گے۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آکر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں اپنے لئے مصبت مرتب کر رہے ہیں۔ اس طرح سموایہ دار اپنے اللے جو بربادی لکھ اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گنئے میں وقت گزار کر اپنے لئے جو بربادی لکھ

اب ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دو مرول کا حق غصب کرنے

گا- کتابوں میں لوگوں کو نفسانی آرزؤوں کے بارے میں برا نکیخت کرنے والے

رالے 'خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو' آخرت میں ظاہر کر دیئے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے اور وہ وقت بہت دور نہیں۔

ایک آثنا کو دو سرے آثنا ہے آثنائی حاصل ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب ِ تعلق کو دو سرے صاحب ِ تعلق کے ساتھ تعلق حاصل ہونا لازی نہیں۔
ایک صاحب ِ اسرار کا دو سرے صاحب ِ اسرار ہے ہمراز ہونا قطعا " ضروری نہیں' کیونکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں اور یہ ساما نیرنگ اس کے رنگ ہے ہا اور وہ جلوہ ہفت رنگ بے رنگ جلووں میں بھی نمایاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبرنہ ہونے کے باوجود سارے ہی باخر ہو کتے ہیں اور یہ بات ذرا مشکل بات ہے۔

اگر ہم آریخ عالم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو گاکہ ایک پنجبر کی زندگی و مرے پنجبر کی زندگی ہے مختلف بھی رہی ہے۔ کمیں کوئی صاحب تعلق لوہ کا کام کرتا ہے اور کسی کو گلہ بانی کا شوق ہوا۔ کسی کو طب اور حکمت عظا ہوئی اور کسی کو بیاری کا مختلہ ملا۔ کسی نے ساری زندگی میں بہت مختربیان دیا اور کسی نے نوایا کہ فصاحت کے جلوے دکھائے۔ حضرت بوسف کو دعوت گناہ ملی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں۔ یہ اسی کا ڈر ہے ، حالا نکہ ان سات پردول میں بند کواڑوں کے بیجھے ترغیب گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں لیکن اس اللہ پر کواڑوں کے بیجھے ترغیب گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں لیکن اس اللہ پر بھروسہ ہے جو پردول میں دیکھتا ہے ، جو خاموشی کی ذبان سنتا ہے ، جو دور رہ کر بھی قریب ہوتا ہے ، جو ادراک سے پرے ہو کر شہ رگ سے قریب ہے۔ یہی نی کا شان تھی اور یمی نی کا عمل ہوا۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر صاحبِ تعلق کو الگ الگ ذندگی کیول عطا ہوئی؟ یہ اس لئے کہ رازقِ مطلق نے انسانوں کو حصولِ رزق کے لئے الگ الگ بیشوں میں رکھا۔ جمال دولت سے نقصان چنچنے کا امکان تھا وہاں امیروں کو ضرورت سے زیادہ بیبہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ جمال قومیں تلاشِ معاش میں محرا

ہونے گیں' ان کو پنیم عطا کے گئے۔ انہوں نے ان کی صف بندی کی۔ انہیں ہابت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آخری نبی کے آنے کے بعد مسلمانوں پر مراحل آسان کر دیۓ گئے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں' معاملات کی اصلاح کریں اور ایک جامع تنظیم کے ماتحت امور مملکت چلائمی۔ جذبہ جماد ذندہ

محرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطاکی گئے۔ یہ کسی کی ذاتی طاقت کے مند کا بند اور اس مان کا میں اور اور اور ان

لئے نہیں' یہ غریبوں کی سمولت کے لئے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی محمد اشت کریں۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار۔ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور

نے فریب ہیں بشر کھیلہ دونوں خدا نے فریب ہوں۔ اگر طریق مسون کی کی اور غربی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی' تو وہ غربی عذاب ہے۔ دنیاوی مال بھی نہ ملا اور سکون قلب کی دولت بھی نہ ملی۔ خدا پر بھروسہ بھی کیا'

اپ مستقبل سے بھی مایوی ہوئی۔ باغی غریب دو ہرے عذاب میں ہوتا ہے۔
اس طرح وہ امیر جو دولت کو باعث افتار سمجھتا ہے، اس فرعون کی طرح
ہے جس کو لعین کما گیا۔ لوگوں کا رب بن بیٹھنا فرعونیت ہے۔ اور وہ لوگ جو
لوگوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور ان کو دین سے دور لے جا کر بغادت پر

اکساتے ہیں' ان کے لئے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔

اہمت دولت اور حکومت میں نہیں اہمیت ذات پات میں نہیں اہمیت راگ و الکش اور اردو تعلیم میں نہیں اہمیت قبلوں اور شاخوں میں نہیں اہمیت رنگ و روپ میں نہیں کالے گورے میں نہیں۔ اہمیت صرف اور صرف پرہیز گاری میں ہے۔ جو تقویٰ میں قریب وہ ہرحال قریب۔ امیرے تب قریب غریب ہے تب قریب حاکم ہے تو قریب کوم ہے تو قریب۔ بشرطیکہ تقویٰ ہو۔ اس لئے ہم قریب حاکم ہے تو قریب بھی آئے جو فقیر سے اور سر پر تاج تھا۔ ایسے ماریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے جو فقیر سے اور سر پر تاج تھا۔ ایسے محم راز بھی آئے جن کے پاس یاد اللی تھی اور فاقہ تھا۔ ایسے لوگ بھی آئے جو

الله كى راه مي ابنا سب كه فاركرت رب- جو ابنا قرضه اوا كرك مي- ان لوگوں کا مقام بلند و بالا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے کرالائی سراب کیں۔ انہوں نے سمیرسیوں میں نی کی ذات پر سلام بھیجا۔ سلام تو وہ ہے کہ "اے بار صبا! آج خرامال خرامال چلو ، آج ارض حرم مين جاد اور زين العابدين كا اس موضے پر سلام کو جس میں نی محترم ہیں"- سلام کا یہ انداز بس انبی کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں حصول ولایت کے لئے نسیس تھیں وہ تعلیم و رضا کے لوگ تعلیم و رضای کے لئے رہے اور تعلیم و رضای کے لئے رخصت ہوئے۔ اس دنیا میں حق کا سفر کتنا آسان ہے اس کا اندازہ نسیں ہو سکتا۔ بس مرف حق کو باطل کا لباس نہیں بہنانا اور جمال حق بات کرنے کا وقت آ جائے وبال حق بات كو چھانا نسين ، جو چزاے كے پندكرتے ہو ، وى تسارے بھائى كى ضرورت ہے۔ اے دو' اور بھائی کو تکلیف میں چھوڑ کر راحت کدے آباد کرنے والے اندازہ لگائیں' اس آدی کی نادانیوں کا جو اینے بھائیوں کو دوزخ میں چنچا کر جنت میں جشن منانا جاہتا ہے۔

الی جنت سے تو بھتر تھا کہ وہ بھائیوں کے پاس ہی رہتے یا انہیں اپ پاس بلاتے۔ اللہ اپ حبیب کی امت پر عذاب تو نہیں ڈالے گا لیکن درجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم آدی اس بات کا خیال رکھے کہ حضور اکرم کی امت کا کوئی فرد پریٹان نہ رہے۔ انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے اپ مولا کو خوش کرنے کی بجائے اپ مولا کو خوش کیا جائے۔ صداقت فکر کا ہونا بہت ضروری ہے، صداقت عمل کے لئے۔ ہم انسان اپ اپ احول میں صادق ہو جائے تو حق کا جلوہ صداقت کے روب میں انسان اپ اپ اور میں صادق ہو جائے تو حق کا جلوہ صداقت کے روب میں ہم ہی میں ہے، ورنہ وہ جلوہ تو قدم قدم مظمر اور عیاں ہے۔

تکلیف دینا چھوڑ دو۔ بخش دو سب کو۔ اپن بخش طلب کرد۔ اس کو پانے کے ایک دین میں ہزاروں انداز ہو کتے ہیں۔ ادب شرط ہے۔ توبہ کرلی جائے تو

اک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عمر سو کے گزاری ہے اب بقید کم از کم بدار رہے کی تمنا میں گزاری جائے۔ کتے ہیں کہ اگر صرف باد ضو ہو کر انسان سو رہے تو نیند کا عرصہ بھی عبادت منا جائے گا۔ اس کی علاش میں پسلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ کعبے کا ایک نام انسان کی پیشانی بھی ہے اور خدا کا ایک نام عاجز مسکین کا آنسو بھی ہے۔ بے بس کی آنکھ سے کمپلنے والا آنسو مکتنی عبارتوں سے فرتت کے جاتا ہے۔ اپنا خدا اپنی ایمانداری سے آپ حاصل کرد۔ اپنے مالک کو ابی مداقت سے اپ دل میں پاؤ- اس نے کمد دیا ہے کہ میں تماری سانسوں من مول- تم جمال مو من وبال مول- این آئینے میں جما کو لعنی این دل میں جھائکو' میں وہاں ہوں گا اور جس طرح آئینے کے سامنے جانے سے بیہ معلوم ہو گا کہ جب ہم سامنے ہوں تو وہ علس بن کر سامنے آ جاتا ہے ، ہم آگے ہوں وہ آگے آ جا آ ہے ، ہم چھے ہٹ جائیں وہ چھے ہٹ جا آ ہے ، ہم سامنے سے ہٹ جائیں تو وہ سامنے نہیں رہتا۔ اب یمال سے غور طلب بات ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اور قریب ہو تا ہے۔ ہم کیوں نہ اس کے قریب بر ہو جائی۔ اس مقام پر ذاکر اور ذکور' ذکر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں فریب اور دونوں جدا۔ وہ کمال اور ہم کمال۔ یمی مقام ہے اس کو پانے کا۔

اس کی یاد میں اپ آپ کو بھول جاؤ۔ اس کی تلاش میں اردگرد ہے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس کے حصول کی راہ میں کمی دشواری کو دشوار نہ کہو۔ وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے۔ بس ایسے ہی جیسے سورج 'جو بہت دور ہے لیکن دھوپ مارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصال امکان سے باہر ہے۔ جلوے سے تلاش کا وصال ہو سکتا ہے۔ تم تلاش بن جاؤ۔ جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔

### عدل

حق والے کو اس کا میچ حق مل جانا ہی عدل ہے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا مل جائے تو عدل قائم ہو جاتا ہے۔ کسی ترازو تولئے والے کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ دونوں پلڑے کس طرح ہم وزن کئے جاتے ہیں۔ اس جم وزن کرنے کو عدل کرنا کتے ہیں۔ ترازو کو ڈنڈی نہ مارنا چاہئے۔ کم تولنا کم وزن کے اوزان استعال کرنا عدل نہیں ظلم ہے۔ طاوٹ کرکے وزن برابر کر دینا بھی اس ظلم کا حصہ ہے۔

عدل كا ميدان بردا وسيع ہے۔ يہ انسان كى تنائى سے شروع ہوكر ميدانِ حرّ تك كھيلا ہوا ہے۔ جو فخص اپنى تنائى سے عدل نبيں كرنا وہ زندگ ميں كيا عدل كرے گا۔ يعنى خيال عادل نہ ہو تو عمل عادل نبيں ہو سكنا كمي نبيں۔ ظاہر و باطن ميں فرق ركھنے والا ہى ظالم ہے۔ ايك سے زيادہ زندگيال مرازے والا عادل نبيں ہو سكنا۔ عادل ہمہ حال عادل ہے۔ اس كى بات عدالت اس كى فاموشى عدالت اس كى قوائى عدالت اس كى ذندگى عدالت اس كى ذندگى عدالت اس كى دالت اور اس كى موت بھى ايك بهت برى عدالت

حم ہے کہ میزان کو ڈنڈی نہ مارو۔ حق کو باطل کا لباس نہ ساؤ۔ حق بات کا برطا اظہار کرنے سے قطعا "نہ ہیکچاؤ۔ حق حق ہے' اسے بیان ہونا چاہئے۔ حق پر بردہ ڈالنے والے کب تک کتمان کریں گے۔ آخر سورج نے نکل آنا ہے۔

زمن میں چھے ہوئے راز تک ظاہر ہو جائیں گے۔ نگلا ہوا اگنا پڑے گا۔ یہ المنت کاہ ہے، یہاں سے صرف عادل ہو کر گزرتا ہے۔ چے کو بچ کمو اور جھوٹ کو جھوٹ۔ دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی۔ دن کو دن رات کو رات۔ چے اور جھوٹ کو ملا کو بولنے والا برے دروازوں اور خوبصورت مکانوں کے اندر عذاب کی زندگی بسرکرتا ہے۔ لوگ اے خوش سجھتے ہیں اور وہ جانا ہے کہ خوش نام کی کوئی چے اس نہیں آ سکتی۔ البتہ وہ شعور ضبط غم کو خوش کمہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔

عدل كرنا مرف خوف فدا اور فعنل فدا سے ممكن ہے۔ ورنہ يہ ايك بهت م ى مشكل كام ہے۔ عادلانہ زندگى مى بل مراط ہے۔ عادل بننے كے لئے يہ بنيادى شرط ہے كہ انسان كيلے يہ سوچ كہ كونسا دين عدل و مساوات كے لئے صحح ماحول يداكر آ ہے۔

یہ سوال ہے جس کا جواب عدل کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ودیافت

کرنا پڑتا ہے اور جس نے اس سوال کا جواب غلط دیا وہ عادل نہیں ہوتا۔ ایک

کافر اگر صحح لین دین کرتا ہوا پایا جائے تو اسے عادل سجھنے سے پہلے سوچنا چاہئے۔

اور سوچنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ وہ عادل نہیں ہو سکا۔ عمل سے

پہلے خیال کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خیال عادل ہو اور عمل نہ ہو تو ایسا

فخص سند نہیں ہو سکا۔ اسے عادل نہیں کما جا سکا۔ بیرت پر کمابیں کھنے والے

فیر مسلم بھی عادل نہیں کملا کتے۔ عادل علم و عمل کا عادل ہے۔

عدل انسان کی زندگی کے ہر ھے میں کام آیا ہے ' ضروری ہے۔ عدل انسانی وجود کے استعال میں توازن کا نام ہے۔ ایک حصد ود سرے حصوں کو کھایا چلا جائے تو عدل نہ ہوا۔ وجود کو موجود رہتا چاہئے لیکن عدل کے ساتھ۔ انسان کے لئے یہ قابل غور بات ہے کہ اس کے خیال کا کیا عدل ہے۔ کمل نیت سے بچانا جاتا ہے لیکن نیت عمل کرنے والے کو معلوم ہے۔ اگر عمل کمل نیت سے بچانا جاتا ہے لیکن نیت عمل کرنے والے کو معلوم ہے۔ اگر عمل

ے نیت کو بچانا جا آ تو آج کھ بھی نہ بچانا جا سکا۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکا ہے کہ وہ مکا ہے کہ وہ مکا ہے کہ وہ مکا ہے کہ وہ مکا کے کہ وہ مکل سے نیت کو بچان سکتے ہیں۔ اس بے بنیاد دعویٰ کی تطعی نفی کے لئے تو ارشاد نبوی ہے کہ اعمال نیت سے ہیں۔

خیال کی اصل پچان تو خیال دینے والے کو ہو کتی ہے۔ خیال کی تخلیق

بی ذات فراتی ہے جو انبان کو پیدا کرتی ہے۔ خیال انبانوں کی طرح پیدا ہوتے

رجے ہیں۔ اجھے 'برے 'کین تربیت اور نصیب سے یہ ممکن ہے کہ ہم اجھے

خیال حاصل کریں اور ان کو عمل کی تقویت دے کر ان کے ساتھ اور اپنے ساتھ

مدل کریں۔ عادل کے لئے اپنے خیال کا جائزہ لیما ضروری ہے۔ وہ اپنے ول کے

دروازے پر دربان بن کر بیٹھ جائے آکہ خیالات کے آنے اور جانے کا علم ہو اور

میں عدل کا تقاضا ہے۔

اپنی پاکرزہ لا برری میں غیرپاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی عدل ہے۔ اور دوستوں کی فہرست میں کوئی ایبا نام نہ آئے پائے جو کسی طرح بھی عدل کی راہ میں رکاوٹ بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خیال کے عادل کے لئے ضروری ہے کہ وہ نگاہ کا عادل بھی ہو۔ اس مخص کی نظر عادل ہو سکتی ہے جو حقوق اور صدود سے آشنا ہو۔ اس معلوم ہونا چاہئے کہ ابناکیا ہے اور برایا کیا ہے۔ اس کے پاس پجان ہوئی چاہئے کہ جو چزس گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہ کسی دفتر کی تو نہیں۔ جو بیہ وہ استعمال کر رہا ہے وہ کسی دفتر کی تو نہیں۔ جو بیہ وہ کیا۔ نگاہ کا عدل بڑا قوی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جے دو مرے کی بیٹی میں اپنی کیا۔ نگاہ کا عدل بڑا قوی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جے دو مرے کی بیٹی میں اپنی نظر آئے اور جے اپ حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دو مروں کے گئن نظر آئے اور جے اپ حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دو مروں کے نگاہ کا انسان بہت محروم بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبانِ اقتدار کے لئے نگاہ کا انسان بہت سے مورم بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبانِ اقتدار کے لئے نگاہ کا انسان بہت سے مورم بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبانِ اقتدار کے لئے نگاہ کا انسان بہت کہ موری کی بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبانِ اقتدار کے لئے نگاہ کا انسان بہت میں بیٹر ہو جائے۔

زبان کا عدل بھی بت ضروری ہے۔ ہم کیا کمہ رہے ہیں کوں کمہ رہے اوں کی ایک کم رہے ہیں کی اس کے بارے میں کمہ رہے ہیں ہے جانا ضروری

ہے۔ کلام کے پیچے کلیم کی شخصیت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام کی اور کے کلام کے مقابلہ میں اتنا ہی برط ہے جتنا اللہ تعالی خود۔ اسی طرح پینیبرگی بات کو باتوں کا پینیبر سمجھو۔ عدل یہ ہے کہ کلام کو کلیم کی عظمتوں کے حوالے سے سمجھو' ورنہ یہ تو عام مشاہرہ ہے کہ ملام کو کلیم کی عظمتوں کے حوالے سے سمجھو' ورنہ یہ تو عام مشاہرہ ہے کہ میٹی زبانوں میں تقریر کرنے والے سابی زندگی کی شرانوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ عجب بات ہے لہ لوگ سیاست میں معمولی مقام عاصل زہر گھول رہے ہیں۔ عجب بات ہے لہ لوگ سیاست میں معمولی مقام عاصل کرنے کے لئے قرآن بولتے ہیں' صدیث بولتے ہیں' اقبال اور روی ہولتے ہیں' فصاحت و بلاغت بولتے ہیں اور مقصد ووٹ۔ عدل کیا ہے' قابل غور ہے۔

فصیح البیان نظر آنے والا مرتبے کا لالجی انسان دراصل فصیح البیان نہیں۔
یہ آدمی عادل نہیں۔ یہ دو سروں کے مضامین یاد کرکے اپنے بنا کر پیش کرتا ہے
اور میں بات عدل کے ظاف ہے۔ اس سے زیادہ عدل دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ
ایک آدمی دو سروں کے کلھے ہوئے الفاظ اپنی کتاب' اپنے ڈراے اور اپنی تقریر
میں ایسے استعمال کرتا ہے جیسے یہ اس کا پیدائش حت ہے یا جیسے وہ چوری نہیں کر
رہا ہے۔ تعلق کی اور بات ہے۔ اپنوں کی چیزیں اپنی بی ہوتی

ہے۔

برحال بیشہ مج بولنے والی زبان ہی مشکل کے کھات میں مج بولے گی۔ بیشہ عدل کرنے والے 'منتگو میں عدل قائم رکھنے والے 'اپ فیصلوں میں مرور عدل کریں مے۔ کمی منصف کے لئے عدل فیصلے کا نام نہیں' عدل زندگی کا نام ہے۔

اس کی زبان بیشہ عدل بولتی ہے' کمر ہویا عدالت' وہ ضرور عدل کرتا ہے۔

اس کی زبان بیشہ عدل بولتی ہے' کمر ہویا عدالت' وہ ضرور عدل کرتا ہے۔

اس کی رہان ہیں۔ مدل ہو کہ ہم سررویا مدر سے رہاں ترقی کر جائے۔
اگر ساست میں عدل آ جائے تو یہ ملک کماں سے کماں ترقی کر جائے۔
ساسی بزرگ عدل کے بزرگ نہیں ہوتے۔ ساست میں سب کچھ جائز ہے اور
سی بات عدل میں نجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام عدل کے مطابق
بنا کیں نہ کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔
عدل اور میزان کا صحح میدان تو میدانِ حشری ہوگا۔ لیکن اس میدان میں

ارتے سے پہلے ایک کلتہ قابل غور ہے۔ ادب کا تھم دینے والی زات ادب کے علادہ بھی مسائل کے حل کا ایک انداز عطا فرماتی ہے۔ عدل کرد ' بردی اچھی بات ہے لیکن اگر فضل کرو تو بہت ہی اچھا۔ اللہ ہی کآ ارشاد ہے کہ "میری رحمت مرے غضب سے زیادہ وسیع ہے"۔ غضب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل ى عبرت كے حوالے كر ديا جائے۔ ليكن فضل كمتا ب كه اسے معاف كر ديا جائے۔ رحمت ہوتی ہی ہے اعمال کی عبرت سے بچانے کے لئے۔ اگر اعمال کے ماتھ مرف انساف ی ہونا ہے تو پھر رحت کیا ہے۔ انساف یہ ہے کہ جب معاشرہ باغی اور مجرم ہو جائے تو اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پرانی اسیس اس طرح نیت و نابود ہو گئیں۔ کسی کو آواز نے آلیا کوئی آندھی کی زد میں آگیا کسی کو رمد مسی کو برق کا عذاب دیا گیا مسی کو زمین نگل منی اور سمی کو آسان کھا گیا۔ لکین عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام خامیوں کے بادجود تباہ نہیں کیا گیا۔ اللہ مالک ہے عدل کا فضل کا۔ اس نے خیال کیا چلو اس معاشرے پر رحم بھیج ویا جائے بلکہ ان پر رحمت اللعالمين كو بھيج ديا جائے۔ پس وہ معتوب معاشرہ مقبول معاشره بنا دیا گیا' بلکه کائنات کا افضل ترین معاشره-

مارے قانون میں مجرم کے لئے سزا رکمی حمی ہے۔ یہی عدل کا تقاضا ہے۔
لیکن ندہب نے سنگار کے لئے استغفار کا موثر رکھا ہوا ہے۔ کوئی خوش نصیب
چاہ تو توبہ کرکے واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہی ہے فضل کا اظہار ' رحمت کی دلیل '
اور انسان کی خوش نصیبی کے امکانات۔ ہر خطرہ خطرناک نمیں ہو آ۔ ہر سانپ
ڈستا نمیں ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی کو امن و امان سے چلانے والے نے
فضل اور رحم کے نظر جاری رکھے ہیں۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نمیں کرنا چاہے
اس سے عدل کی بجائے فضل انگتے رہنا چاہئے کیونکہ وہ بقول میاں محرقہ۔

عدل "کرے" نے تمر تمر کنبن اچیاں شاناں والے فضل "کرے" تے بخشے جاون میں جے منہ کالے 139

یعنی آگر اللہ عدل کرے تو بوے بوے جماندار اور جمانگیر لوگ اس کے آگے کا خیتے رہیں گے۔ اور وہ فضل کرے تو شاعر جیسا بداعمال بھی بخشش سے مالامال کر ویا جائے گا۔

عدل کرنا چاہے۔ فضل ہونا چاہے۔ غصہ ختم ہونا چاہے۔ جرم کی معانی
ہونی چاہے۔ اور اگر ممکن ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان ہونا چاہے۔ ہمارا سارا
سلوک لوگوں کے ساتھ ہی تو ہے۔ نیکی بدی سب لوگوں کے ساتھ 'گناہ ثواب
لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اللہ سے سلوک ہے۔ یمال
عدل کرد ' وہاں عدل مل جائے گا۔ اور یمال فضل کرد کے تو وہاں فضل کے گا۔
بس رحم کرنا ہی رحم حاصل کرنا ہے۔ رحم کرکے رحم حاصل کرلینا چاہے۔ عدل '
فضل کے تابع ہونا چاہئے۔ اس میں سخ یا ہونے کی کوئی بات نہیں۔

حقوق

سمی انسان کا سمی انسان پر یا ساج پر یا ملک و قوم پر کتناحق ہے' اس کے لئے کوئی قانون نہ بھی ہو تب بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس شے کی جتنی افادیت ہوگی اتنی ہی قیت ہوگی۔ اتنا ہی حق ہوگا۔

حقوق کا تعین مقوق کا احرام اور حقوق کی ادائیگی کو توازن کہتے ہیں۔ حقوق کی حفاظت میزان ہے۔ حقوق کا لحاظ کرنے والا معاشرہ ایک متوازن اور فلاحی معاشرہ کملا آ ہے۔

زندگی حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکش و باغی ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس' محکوم شے بن کے رہ جاتی ہے۔

الموں سے مروم ہو جانے ہو ایک ہے۔ ان سوم سے بن سے رہ جان ہے۔
کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ چیکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چیکے سے
عی حقوق ادا ہوتے رہیں۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لئے جماد
کرنا پڑے ' اسے جبر کا دور کتے ہیں اور اگر حقوق کے حصول کے لئے صرف دعا کا
سارا ہی باتی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کتے ہیں۔ اور وہ زمانہ جس میں پچھ
لوگ حق سے محروم ہوں اور پچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں ' اسے افرا تفری
کا زمانہ کتے ہیں۔ جمال ہر شے ' ہر جنس ' ایک ہی دام فروخت ہونے گئے اسے
اندھر محری کما جائے گا۔

حقوق اور اہمیت کا لحاظ ہی معاشروں کو ترقی کی منازل عطا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احرام سے ہی ساج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا احرام کئے بغیر اگر ان پر انقیار جنایا جائے قو ممکن ہے چھے عرصہ کے بعد جنانے کے انقیار ہی نہ رہے۔ حقوق کی ادائیگی محبت پیدا کرتی ہے اور حقوق کی پالی نفرت۔ محبت اطاعت پیدا کرتی ہے اور نفرت بغاوت۔ طاقت ور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقت ور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کملائے گا اور ظالم سے طاقت جھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔

انسان پر ایک زندگی میں کئی حقوق واجب الادا ہیں۔ تفصیل بیان کرنا نامکن ہے۔ سب سے زیادہ اہم تین قتم کے حقوق ہیں یعنی ساج کے حقوق اپنی زات کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق۔ ساج کے حقوق میں قوم کے حقوق اور ان لوگوں کے ملک کے حقوق اور ان لوگوں کے حقوق جمال انسان مئوٹر ہو تا ہے۔ قوم کے حقوق میں سب سے مقدم حق سے حقوق جمال انسان مئوٹر ہو تا ہے۔ قوم کے حقوق میں سب سے مقدم حق سے کہ ہم قوم کو قوموں کی برادری میں معزز مقام دلانے کے لئے سعی کریں۔ قومی افراد کی محنت سے مربلند ہوتی ہیں۔ ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا کی افراد کوی منفعت کو ذاتی مفادات پر ایس تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ اگر افراد قوی منفعت کو ذاتی مفادات پر نام کرنے ہیں تو بیجہ مناسب نہیں ہو سکا۔

ار رہے ہیں و یہ باب میں اللہ اور ذہبی عسیتیں ترک کرے ایک ہم لوگ قبیلے : ذاتیں فرقے اور صوبائی اور ذہبی عسیتیں ترک کرے ایک قوم ہن ہیں۔ اگر پھر عسیتیں لوث آئیں قوم ختم ہو جائے گی۔ ہم جب پاکتانی ہیں ہو ہیں تو یہ ذات کیا اور وہ ذات کیا۔ سندھی بلوچی پھان پنجابی۔ کیا معن۔ مارک قومی شاخت پاکتانی ہی رہ تو می خاستان کے دم سے ہے۔ ہم پاکتانی ہیں۔ ہمیں پاکتانی ہی رہ چاہے۔ یہ قوم کا حق ہے کہ ہم انفرادی تشخص کی بجائے اجماعی تشخص کے حسول کے لئے کوشاں رہیں۔

ہم پر ملک کے حقوق اوا کرنا ضروری ہے۔ ہم وطن پرست رہیں- ہم مف

وطن عزیز رکھیں۔ ہم وطن کی آبرو پر آئج نہ آنے دیں۔ ہم مکی وصدت اور سلامتی کا خیال رکھیں۔ ہم سب ملک کے محافظ ہیں۔ ہم ہی ملک کا سموایہ ہیں۔ ملک نے ہمیں ایک قوم بنایا۔ ایک وحدت بنایا۔ اس ملک کے حصول کے لئے ہوا خون قربان کیا گیا۔ برے مخص مراحل سے قافلہ گزرا ہے۔ برے مشکل زمانے ہیں' اس قوم پر۔ برے طوفانوں سے گزرا ہے' ہمارا ملک۔ ہمارے چھوٹے سے سفر میں ایک برط سا حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اپنے ملک کے حقوق کا کمل خیال نہیں رکھتے۔ چھن جانے کے بعد بھت کی قدر ہوتی ہے۔ کمیں خدا نخوات یہ ملک ہمیں نامنظور نہ کر دے۔ ابھی وقت ہے۔ ملک کے حقوق اواکرنا ضروری ہے۔ ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہئے۔ ہم اس ملک کے امین ہیں۔ ضروری ہے۔ ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہئے۔ ہم اس ملک کے امین ہیں۔ مروری ہے۔ ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہئے۔ ہم اس ملک کے امین ہیں۔ یہ ملک ہمارا محافظ ہے۔ ملک سلامت ہیں۔ یہ نہیں تو ہم

مکی زندگی میں ہر محض کو شامل کیا جائے۔ ہر محض کی زندگی میں ملک کو شامل کیا جائے۔ ہر محض کی زندگی میں ملک کو نقصان شامل کیا جائے۔ حقوق اوا ہو جائیں گے۔ ہمارے ذاتی اختلافات ملک کو نقصان پنچا رہے ہیں۔ ہماری ذاتی انا ملک کے مفاد میں نہیں۔

ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ لیکن عوام کے بغیر ملک مرف جغرافیہ ہی تو ہے۔ صرف مٹی۔ حکومت اور عوام مل کر وطن کی تقمیر کریں تو ترقی

عوام کا حق ہے کہ انہیں پُرسکون زندگی ہے۔ ان کی نیندیں پُرسکون ہوں۔
دن پُرسکون' راتیں پُرسکون' مرحدیں محفوظ' جان و مال محفوظ' مستقبل و حال محفوظ' غرضیکہ زندگی اپنی تمام رعنائیوں سمیت سلامت رہے۔ اور اگر خدانخواستہ ملک پر کوئی افاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر نار ہونے کے لئے بے قرار ہو۔

انسان پر اس کی اپنی ذات کے برے حقوق واجب الاوا ہیں۔ اپنے ظاہر کے حقوق اپنے باطن کے حقوق۔ ظاہر کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک

باعزت شری بنے کے لئے تیار رکھیں۔ اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے۔ مارا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرد و پیش سے باخر رکھیں۔ این ماحول سے آگاہ رہیں۔ ہم اینے مشاہرات و تجوات سے ود مرول کو آگاہ کریں۔ چراغ سے چراغ روش ہو اور یول اوہام پرتی سے نجات ملے۔ اپی شاخت قائم كرما جارا فرض ب- ابنا تشخص قائم كرما ضروري ب- ابنا لباس ابي زبان ابنا لعدا ابی طوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہمارا ہم پر حق ہے۔

مارے باطن کے حقوق میں مب سے بواجق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زر رکیس- ہم این ول کو محسوس کرتے والا بنائیس- سوچے والا ذہن اور محیوس کرنے والا ول نفیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے ندہب سے علمی اور عملی طور پر آشا رتھیں تو حقوق ادا ہوں مے۔ ندہب صرف تعلیم نمیں' ذہب صرف عمل نمیں مشین کی طرح۔ ہمیں اپ ذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی جائے۔ دین اور دنیا کی فلاح کا حصول ہمارا ماما ہونا عائے۔ ماری مساجد مارے لئے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب

حقوق و فرائض كا خيال ركھے والا معاشرہ بيشہ فلاى ہو آ ب- اسلام سے بمتركون سا دين ہو سكا ہے اور اس كے اصولوں سے زيادہ بمتركوئي اصول نيس ہو سکا۔ اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بمتر ب- اس قائم کیا جائے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ تھم اور چرے سے قائم نہیں ہو سکیا۔ یہ محبت اور شوق سے قائم ہو گا۔ ہم ایک دو مرے کا خیال رکھیں۔ معاشرہ بن جائے گا-جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کر آ' وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔

ایک روش روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم سمی رومانی تجربے سے گزریں اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم سمی رومانی بررگ سے آشائی تو مونا چاہے۔ روح زندہ تو انسان زندہ نمیں تو نمیں۔

انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایک انان ممی کھیت' کھلیان' فیکٹری' وفتر میں کام کر رہا ہو' اے معروف کس مے۔ و کام کر رہا ہے۔ ایک کری پر خاموثی سے آنکھیں بند کئے سوچے والا انسان بطا ہر بے کار بیٹا ہے لیکن میہ بہت بوا کام کر رہا ہے۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے ، گوہرِ مراد تكالئے والے لوگ محسنین كملاتے ہیں- ایسے لوگوں كى فكرى ان كاعمل ب- صاحب فكر مونا بهى مارا فرض ب- مارا يدحق مقدم ے کہ ہم خود کو صاحبِ خیال بنائیں۔ صاحبِ فکر بنائیں۔ قوم کو نئ مزاول سے آشا کرانے والوں کا احرام سب پر فرض ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی وائے۔ ان کا خیال رکھا جائے۔

انان پر سب سے اہم حق فدا کا ہے۔ زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے رائے پر چلائی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا راسته بی محبوب راسته مو- الله كريم انساني زندگی كو اين طرف كامزن ديكهنا جابتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے۔ اس کی طرف سنر کرے۔ اس کی طرف گامزن رہے۔ خدا سے عافل رہنے والی زندگی تجابات میں کمو جاتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں مم مونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ جمیں ایک بیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دموت رہا ہے۔ وہ جاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بركرين كد ابدى حيات حاصل كر سكين- وه جمين حقيق خوشي اور سرخوشي سے نارف کرا آ ہے۔ وہ این محبوب کی محبت سے نواز آ ہے۔ وہ ہمیں ایک کامیاب ننرگی سے تعارف کرا تا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ یہ اس کا و ت ب- سب حقوق سے مقدم حق ، جو جمیں ادا کرنا ہے۔ یہ ایک ایس ادالیگی ب جس میں کوئی معندری کوئی مجوری آڑے نہیں آ سکتے۔ یہ وہ فرض ہے جس ک ادا نه کر کنے کا کوئی جواز معقول نیس ہو سکا۔ اللہ تعالی نے مخلوق میں ہے ہمی لوگوں کے حقوق کی اوائیکی فرض کروی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ یمال تک کہ ان کے آگے اف ہمی نہنج جائیں تو ان کے لئے اپنے بازو اس ہمی نہنج جائیں تو ان کے لئے اپنے بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو۔ اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما یا۔ ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد فرما جسے انہوں نے بچین میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد اللہ بی کے مقرد کے ہوئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد اللہ بی کے مقرد کے ہوئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد اللہ بی کے مقرد کے ہوئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد اللہ بی حقوق العباد اللہ بی حقوق العباد اللہ بی حقوق العباد اللہ بی کے مقرد کے ہوئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد اللہ بی حقوق العباد اللہ بیا

اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے مجوب کی اطاعت کریں۔ حضور کی آواز سے اونجی آواز تک نہ نکالیں۔ حضور کے فرمان سے زیادہ معتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور کے بتائے ہوئے رائے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس تابل نہیں کہ اس پر چلا جائے۔

انیان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے قو فلاح یقی ہے۔ رہا
انیان کا اپنا حق اللہ پر۔ وہ تو انیان نے پیدا ہوتے ہی عاصل کر رکھا ہے۔ اس
کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انظام کر دیا گیا تھا۔ اس کی پرورش کرنے کے
لئے والدین موجود تھے۔ اس کے استقبال کے لئے پوری دنیا موجود تھی۔ اس
آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت کا نات موجود تھی۔
یہاں تک کہ عبادت کے لئے معجد تک موجود تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا ارشاد
کہ اے بندے مانکو حمیں کیا چاہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ قبول کرتا ہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ قبول کرتا ہے۔ اللہ انظام کیا جائے۔

الله تعالى نے اطاعت كرنے والے انسان كو اشرف بنا ويا- زين و آسان مخركرنے والا انسان مرف اپنے رب كے سامنے جھنے كا فرض اواكرے- التج مرچزكو جھكانے كا حق ہے۔ سب كو محول كرنے والا اپنے مالك كے سامنے محول

#### مقصد

ہم کمی ایک زمانے میں کمی آنے والے زمانے کے لئے اپنے لئے ایک مقصد بناتے ہیں آکہ وہ آنے والا زمانہ آسانی سے گزرے کین جب وہ زمانہ آبا ہم مقصد بناتے ہیں آکہ وہ آبا ہم معلوم ہو آ ہے کہ وہ زمانہ جے آتا تھا وہ نہیں آیا بلکہ کچھ اور ی آگیا یا وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں ہم مقصد بنا رہے تھے وہ اس قابل ی نہیں تھا کہ ہم نے زمانے کو پرانے زمانے کی نگاہ سے سجھ کتے۔ اس طرح مقصد کا حصول ایک بے معنی کھیل ہو کر رہ جا آ ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عین عالم شاب میں ایک آسان برسلیا گزارنے کے لئے ہم محفوظ ترین راستہ لین سرکاری ملازمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ برسملیا آبا ہے تو ہمارے ساتھ ہونے والا سلوک وہ نہیں ہو تا جس کی توقع اور انظار میں ہم نے جوانیاں گزاریں۔ ریٹائر منٹ کا دور بس ہر لحاظ سے معزولی کا دور ہو تا ہے۔ سرکاری مکان سے ایسے نکل کر پھینک ویا جاتا ہے جیسے ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سرکاری نظام ایک علین ولیان کے طور پر ہمیں کچل کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے اعضاء شل ہو چکے ہوتے ہیں۔ بنشن سے گزر نہیں ہوتی اور ہیں۔ ہنشن سے گزر نہیں ہوتی اور ہم ایک نگل کر بندگلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بنشن سے گزر نہیں ہوتی اور ہم ایک نگل سے گزر کر بندگلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیا مکان بنا نہیں سکتے کونکہ وہ سرکاری تھا۔ بچوں کے مسائل برستور طل ہونے

والے رہے ہیں لور ہم سوپنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا مقصد بنایا تھا' ہم نے کیا سوچا تھا' ہم نے کیا بایا۔ وہ جو دور سے خوبصورت نظر آ رہا تھا' قریب سے اتنا ہمیانک نکلا جیسے ہمارا چاند' دور سے چاندنی دیتا ہے اور قریب جاڈ تو آدیک ہو جا آ ہمیانک نکلا جیسے ہمارا چاند' دور سے چاندنی دیتا ہمیں دعوت سفردیں اور جا آ ہے۔ عجب بات ہے۔ ایسے جیسے سامیہ وار درخت ہمیں دعوت سفردیں اور جب دھوپ سرپر آ جائے تو وہی درخت آئسیں چرالیں اور اپنے ہتے چھپالیں۔ ہم نہ آگے جا سکتے ہیں' نہ بیچھے۔ اب مواقع نہیں ہوتے کہ ہم دوبارہ کوئی مقصد بنالیں' دوبارہ کوئی نیا راستہ بنالیں۔ بس امیدیں حمرتیں بن جاتی ہیں۔ سرکاری درجات ہمارے لئے ایک بے مقصد اور بے معنی لفظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری انا برستور افرانہ رہتی ہے لور ہمارے حالات غربانہ۔ ہم خود کو بدستور عالی مرتبت برستور افرانہ رہتی ہے لور ہمارے حالات غربانہ۔ ہم خود کو بدستور عالی مرتبت سیجھتے ہیں' لیکن مرتبے خواب ہو چکے ہوتے ہیں۔

ہم مقصد پر بہت زور دیتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہئے 'زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہئے 'زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہئے 'زندگی کا ایک مفہوم ہونا چاہئے اور زندگی کسی ٹارگٹ کی طرف ردال ہونی چاہئے لیکن ٹارگٹ تک پنچنا اور ٹارگٹ سے وہ سکون حاصل کرنا جس کے لئے ٹارگٹ بنایا ہے 'یہ ہمارے بس میں نہیں ہو تا۔ نتیجہ وہی پرشانی ...... جرانی۔

ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنی بھی چاہے۔ ہم انجینر بنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں ہم اور بہت کھ بنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں تو ہماری امیدیں بہت وسیع ہوتی ہیں اور ہمارے لئے رائے بہت محدود۔ یہ کیا غضب ہے کہ ایک ڈاکٹر مروس کی تلاش میں ای طرح مرکرواں پھرتا ہے جیسے انجیئر۔ کنے والے کتے ہیں کہ ڈگری لیتا تو آسان ہے لیکن نوکری لیتا بہت مشکل ہے۔ کنے والے تو یمان تک بھی کتے ہیں کہ نوکری کے لئے بید لگانا بہت ضروری ہے اور جس آدمی کے پاس لگانے کے لئے بید نہ ہو اسے مزید کمانے کا حق بھی نہیں اور جس آدمی کے باس لگانے کے لئے بید نہ ہو اسے مزید کمانے کا حق بھی نہیں اور اس طرح بے شار ڈاکٹر نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شہوں ہیں تعلیم اور اس طرح بے شار ڈاکٹر نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شہوں ہیں تعلیم

ماصل کرنے والے ایسے محاوں میں تعینات کر دیئے جاتے ہیں (اور یہ تعیناتی ایک ایک واستان ہے) جس محاول میں سؤک تک نہیں جاتی اور بعض جگہ تو بحل بھی نہیں ہوتی وہاں ایئر کنڈیٹز میں رہنے والے واکٹر ہاتھ میں چکھا گئے اپنے دیماتی ہاتوں کی خدمت کے گئے بھیج دیئے جاتے ہیں اور پچھ عرصے بعد ان میں سے اکثر وافی بیاریوں میں جلا ہو جاتے ہیں۔

کنے والے یہ بھی کتے ہیں کہ نوکری کے لئے سفارش ضروری ہے۔ غریب واکر جس کے ماں بلپ نے قرض لے کر اپنی اولاد کو پڑھایا ہو لور الن سے ایم بی بی ایس کرایا ہو وہ ایس مشکل لور بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس فدا کی پناہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک نیا استحان ضروری ہوتا ہے لیمی پلک سروس کمشن سیس بس اس کے بعد عاصل کئے ہوئے مقصد کی بے مقصدیت واضح ہوئی شروع ہو جاتی ہے۔ فارسیاں بھول جاتی ہیں لور ایم بی بی ایس کا حصول بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بی نہیں، ہر بیٹے میں کچھ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بی نہیں، ہر بیٹے میں کچھ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ چد خوش قسمت لیمی خوش تعلق لوگ ایسے بھی ہیں جو بھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے۔ ہر بار ان بے چاروں کو کوئی نہ کوئی معقول وجہ اپنی سروس جاری رکھنے پر بجور کر دیتی ہے لور ان کے لئے صرف حال ہی مستقبل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ وہ بجور کر دیتی ہے لور ان کے لئے صرف حال ہی مستقبل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ وہ بجور کر دیتی ہے لور ان کے لئے صرف حال ہی مستقبل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ وہ بجی ریٹائر نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔۔ بس اللہ کی مرضی۔

وراصل مقصد بنانا اپنی آزادی کا ایک اعلان ہے کہ ہم جو چاہیں بن کتے ہیں جو چاہیں بن کتے ہیں جو چاہیں کر کتے ہیں کین راستہ و چاہیں کر کتے ہیں کین راستہ بنانے والوں نے رائے ہی کچھ اس طرح ہے بنا ریکھے ہوتے ہیں کہ وہ آزاد رائے ، پایڈ منزل تک ہی پینچے ہیں۔ انسان کی آزادی صرف انسان کا اپنا احساس کے سازی منزل تک ہی پینچے ہیں۔ انسان کی آزادی صرف انسان کا اپنا احساس کے سے فوش فنمی ہے یا غلط فنمی۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم آیک کام فیمی کر سے ہیں کی کو ناگمانی سے نہیں بچا کتے۔ خویصورت شرینا کتے ہیں کی کرنے ہیں کین ایک بات شاف سرکیں بنا کتے ہیں کارفانے لگا کتے ہیں بلیں چلا کتے ہیں لیکن ایک بات

مقصد پر اور مقصد کے انتخاب پر است ہنگاے کا کیا قائدہ؟ یہ نظام ہے کی
اور کا۔ یہ پروگرام ہے کسی اور کا۔ اور ہم سجھتے ہیں کہ ہم پروگرام بنانے والے
ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہنتے ہنتے دونے لگ جاتے
ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔۔۔۔۔ ہمارے کسی عزیز کے ساتھ بچھ ہوگیا۔
مرا تو وہ۔۔۔ بس ہمیں غم مل گیا۔ بغیر تصور کے سزا مل گئ۔ مقصد کیا ہے؟۔۔۔۔ خوش کیا ہے؟۔۔۔۔ یہ سال کیا ہے؟۔۔۔۔ یہ سرکیا ہے؟۔۔۔۔۔ یہ سرکیا ہے۔۔۔۔۔ یہ ہمیں سوچنا پرے گا۔۔

مقصد کا تعین کرنے ہے پہلے سوچنا چاہئے کہ ہماری زندگی کس مد تک
ہماری اپنی ہے اس میں ہمارا ساج شال ہے اور ہمارا ساج ہم نہیں ہوتے۔ اس میں
ہمارا دین شال ہے اور ہمارا دین ہم نے نہیں مقرر کیا۔ یہ عطا ہے کی اور ذات
کی۔ ہماری زندگی میں ہماری مملا صیتیں شامل ہیں اور ہماری ملاصیتیں محددہ
ہیں۔۔۔۔۔ کافی حد تک مسدود ہیں۔ ہم ایک فاص حد ہے آگے نہیں جا کتے۔ ہم
نیز کے دصار میں ہیں۔ ہم بحوک کے غلبے میں ہیں۔ ہم مجوریوں کو دور کرنے
میں گئے رہتے ہیں اور مجوریوں ہے نئی مجبوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ زندگی
ریاضی کا ایک سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے۔ یہ معمہ ہے جے کی

فارمولے من بیان نمیں کیا جاسکا۔

ہم ساج میں مرتبہ چاہتے ہیں لین ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبانِ مرتبہ کا کدار

ہم ساج میں موتبہ چاہتے ہیں لین ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبانِ مرتبہ کا کدار

ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ تعلیم کی دنیا ایک الگ مزاج کی دنیا ہے ۔۔۔۔۔ کادوباری انداز کی

ہوتا ہے ۔۔۔۔ کار کا متقاضی ہے۔ انہان کیا مقصد بنائے۔ جب ہم مقصد تک چنج ہیں اور

ہمیں دہ نتیجہ نہیں لما جو دور سے نظر آ رہا تھاتو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے

ہیں کہ انجیئر لوگوں کے پاس مل کی فرلوانی ہے لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا

ہی کہ ان بے چادوں کی تخواہ تو تعوثی ہوتی ہے۔ پھر کیا چز ہے جو ان کو ایک

اجھے معیار کی زندگی گزار نے کے قابل بناتی ہے اور وہ کی خفیہ فرانے تک رسائی

مامل کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی آمدن کی حد تک جائز اور طال ہے؟ کھی اوگ تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں اور کے لوگ یہ بات مانے کے لئے تیار

وگ تو کتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بات مانے کے لئے تیار

نیں کہ انجیئر حم کے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ رشوت تو اسلام میں منع ہے لور پاکستان میں سب لوگ مسلمان ہیں۔ یمال

کون رشوت لے سکا ہے۔ ہم اس بات کو مانے کو قطعا " تیار نس ۔ یہ رشوت ویے والے بی پاکل ہوتے ہیں ' بس فاخ بی بیے نکل کر میز پر رکھ دیے

السیسی آخر انسان مجور تو ہو جاتا ہو گا۔ بس می وجہ ہو کتی ہے رشوت کی۔ بسرطل آگر مقدد بیبہ ہے تو پھر کی تشم کی بھی تعلیم ہو اس میں کیا ہنگامہ

ے۔ اور یہ بھی سوچنا پڑے گاکہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد بید ملا ہے۔ ہم وکھتے ہیں کہ ایک وکادار مثلاً سزی فردش کی کمیے چوڑے علم کے بغیر المباجو ڑا

مل كما آ ب- ساست دان ..... الله ان بر رحم كرك ..... اگر مقصد ديات دارى ب قو متيد و رست كي بحى بو سكا ب قو متيد دولت ب قو رست كي بحى بو سكا ب اور اس مقام بر لوگ مراه بوت بي ..... ذاك ذالت بي اور ية نس كيا

مرت یں۔ جس آدی نے حصول زر کو مقصر حیات بنایا اس نے لئے کی

انسان كا مقصد الله كے بنائے ہوئے مقصد سے ہم آبك ہونا جائے۔ اللہ فراتے ہیں کہ سمی نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا" اور اكريم مرف عبادت من مصوف مو جائي تو مارے پاس عبادت كے لئے بحى وسائل نسیں رہیں گے۔ وسائل عاصل کریں تب بھی مشکلات میں آ جائیں گے۔ مع ے ثام ک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن راستوں سے گزرتے ہیں۔ مع اکثر لوگ اخبار برجتے ہیں۔ اس میں دین کی کوئی بات نہیں ' طاوت کرنے والے زمانے اب برانے زمانے ہو گئے ، ہم مخلف زرائع سے اپنے اپنے کاروبار کک جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں کوئی دین حوالہ نہیں ہو آ مثلاً کمی کی گاڑی خراب ہو تو وہ کسی مقالی خاناہ میں نیں جائے گا بلکہ کمینک کے پاس جائے گا۔ موٹر کمینک اسلام سے نآشنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نمیں کاریں بنانے والے کافر بھی ہو کتے ہیں ، مودی مجی ہو کتے ہیں۔ ہم مودیوں کی گاڑی میں بم اللہ روھ کر بیٹ جاتے ہیں۔ بس اتا ی مارا اسلای فرض ہے۔ ہم نے اس سے آمے مجمی سوچا ی نسی- لوگ کتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی میودیوں کا بنا ہوا اسلحہ ہے۔ اب ایسا اسلحہ کے كر اسلامي جداد لور عالمي جداد كس حد تك كامياب مو سكما هم- كيا طاقت مقصد حیات ہے؟ طاقت تو پر اور لوگوں کے پاس ہے۔ دین اور مرف دین سے انسان

ی ضروریات بوری ہونا ذرا مشکل سا نظر آیا ہے۔

دارالعلوم سے فارغ التحسیل ہونے والے نوجوان مبلغ کمی مجد کے اہام بنا ہے جاتے ہیں اور ایجی من کالج کے فارغ التحسیل نوجوان عام طور پر انتظامیہ کے مربراہ بنا دیئے جاتے ہیں۔ ایبا فرق ...... اس ملک میں بات۔ کیا ایبا مکن نہیں کہ شاہی مسجد کا اہام گور نر بھی ہو یا گور نر شاہی مسجد کی اہامت کے فرائض ادا کرے۔ ہم جس کا تکم ہانیں۔ اس کے پیچے نماز بھی پڑھیں اور جو جتنا بڑا حاکم ہو اتنا بڑا مفتی بھی ہو ..... پھر بات بنتی ہے۔ لیعنی مربراہ کو دونوں لحاظ سے مربراہ ہونا چاہئے۔ دنیاوی اور دینی دونوں طرح سے۔ اور اس طرح مقصد تخلیق مربراہ ہونا چاہئے۔ واضح ہو سکتا ہے۔

ہمارا ذاتی مقصد ایک ذاتی زندگی کی آسودگی ہو سکتا ہے کین اجمائی مقصد زاتی سفنسر کی کامیابی کے علاوہ ایک ملی سفر کے سرانجام دینے کا نام ہے۔ اگر زاتی مقصد ملی مقصد سے متصادم ہو و جمی بے معنی اور دینی مقصد سے مختلف ہو و جمی بے مقصد۔ لنذا مقصد تجویز کرنے والے بوے فکر اور تدبر سے کام لیں کہ طاب علموں کے لئے ایک کامیاب زندگی کا حصول بھی ممکن ہو اور کامیاب قوم کا حصول بھی۔ ورنہ ذاتی کامیاباں ہی اجماعی ناکامی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اگر ذاتی مقصد کا حصول بھی ہے۔ اگر ذاتی مقصد کا حصول بھی ہے کہ اس ملک کو اپنے لئے استعال کیا جائے تو وہ آدمی کمال سے آئیں گے جو اس ملک کے لئے استعال ہوں۔

پوفیش ایک وبا ہے جو ملک کو نقصان پنچا کتی ہے۔ ہر آدی الگ کامیاب ہے۔ لوگ مال جمع کرتے ہیں 'گنتے رہتے ہیں اور ان کے لئے ارشاد باری تعالی واضح ہے کہ یہ لوگ کمال پنچا دیئے جائیں گے۔ ایک کھولتی ہوئی آگ..... اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایبا لگتا ہے کہ ہر بامقصد انسان اپنی مولت کے لئے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے اور اب کوئی انسان نظر نہیں آتا جو اپنے آپ کو قربان کرکے اس درخت کی خدمت کرے۔ جو محض صرف

منزل

زندگی جمال چاہے جب جاہے ، شروع ہو سکتی ہے اور جمال جاہے جب ماہے ، ختم ہو عتی ہے۔ عجب بات تو یہ ہے کہ زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی اور زندگی کے بعد بھی زندگی رہے گی۔ ہم اپی پدائش سے اپی موت تک تقریا" ماثھ سال کے عرصے میں منزلوں کا ذکر کرتے ہیں منزلوں کا تعین کرتے ہیں اور مزاوں کی حلاش کرتے ہیں' یہ سمجھتے ہوئے کہ میں حلاش اور میں عاصل ہی کل كائات ، - طالا مكه مارك ونيا من آنے سے پہلے بے شار لوگ انى منزلول كويا بھی کھے۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی محنتوں کاوشوں اور تلاش کے جھنڈے گاڑ دیئے اور جو مقامات وہ لوگ حاصل کر مھنے' اب سمی قیت پر بھی وہ مقامات ہم ماصل نسیں کریاتے۔ پر بھی ہم منزلوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بھی ہتے کہ ہارے بعد بھی میں مقصد ہو گا اور میں کارواں ہوں مے اور میں منزلیں ہوں گی۔ پھر بھی ہم ای خیال میں مم ماضی اور مستقبل سے بے نیاز بلکہ حال ے بھی بے خرایے مقعد کو این مزل کتے ہوئے ملل برھے رہتے ہیں اور مجمى مقصد يا ليا تو صاحب منزل كملائ اور أكر مقعد نه يا سك تو بهى صاحب تقیب ہی کہلائے۔

مزاوں کے راستوں میں دم توڑ جانے دالے بھی صاحبانِ منزل ہی ہوتے ہیں۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام کیفیات' تمام آسائٹوں اور تکلیفوں

مال اکشاکر رہا ہے اس کے لئے سکون کی دولت نامکن کر دی جاتی ہے۔ ملک قربانیوں سے بنتے ہیں۔ ملک آسائش حاصل کرنے والوں کے ذریعے سے مفبوط نہیں ہو سکا۔ ملکوں کی ترقی کے لئے مضبوط کردار 'ایک باستصد قوم اور ایک لگن ورکار ہے جس میں اللہ کے فرمان بھی پورے ہوں اور ہمیں اس دنیا کے معیار کے مطابق ترقی بھی حاصل ہو۔ ابھی وقت ہے۔ الیا نہ ہو کہ ہم صرف بحث کرنے والی قوم بن کر رہ جائیں۔ ساج میں بے شار برائیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن کوئی مخص آعے بردھ کر انہیں وور کرنے کا ارادہ تک بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔

کوئی مخص اپنی دولت سے اپنی خوشی کے ساتھ اپنے غریب بھائی کی مدد نمیں کر سکتا۔ ابھی تک کسی مخص نے اعلان نمیں کیا کہ وہ نہ بھی رشوت لے گا اور نہ بھی رشوت وے گا۔ ملک کی خدمت جلے جلوس میں نمیں ہے۔ یہ مسلسل بوج کے ساتھ اور قوم کو ایک وحدت میں بیداری سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوچ کے ساتھ اور قوم کو ایک وحدت میں پرونے کے ساتھ۔ جب تک وحدت کردار حاصل نہ ہو وحدت مقصد حاصل نمیں ہو گئے۔

فال رق ایک ایے جماز کی طرح ہے جو پانی پر تیرنا ہے ' دوبتا نہیں ہے۔
چل رہا ہے لیکن اے یہ معلوم نہیں ہے کہ جاتا کمال ۔ ہے۔ بے ست ترقی اور بے
جہت مسافرت بے معنی سفر ہے۔ مقصد کا انتخاب کرتے وقت صرف یمی نہیں
و کھنا کہ ہم پید کیے بنائیں گے بلکہ یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ہم اس ملک کی کیے
خدمت کر سکتے ہیں اور اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو کس طرح خوش رکا
ضدمت کر سکتے ہیں اور اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو کس طرح خوش رکا
سکتے ہیں بس ایسی زندگی گزارنی چاہئے کہ ہم بھی خوش رہیں' ملک کو بھی عودنا
حاصل ہو اور ہارا اللہ بھی راضی رہے۔ یمی مقصد سب سے بہتر مقصد ہے۔

سیت منزل ہی کملا آ ہے لین نیت بھی منزل عزم سنر بھی منزل سنر بھی منزل اور اگر کوئی رہنمائے سنر مل جائے تو وہ بھی منزل اور اگر کوئی رہنمائے سنر مل جائے تو وہ بھی منزل اور اگر مقصد حاصل ہو وہ بھی منزل اور اگر مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بھی منزل اور اگر مقصد حاصل ہو جائے تو بھی منزل اور بھی منزل اور بھی منزل ہی ہے۔ جیسے مشرق سے برے بھی مشرق مغرب کے لیمن ورائے منزل بھی منزل ہی ہے۔ جیسے مشرق سے برے بھی مشرق منزل ہے بار بھی مغرب ہی ہے۔ منزلوں کے راستوں پر ایک ایک نقشِ قدم نشانِ منزل ہے اور نشانِ منزل بھی منزل ہے۔

من حاصل کرتے کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہے۔ یہ منل کا اپنا کمال ہے کہ وہ اپنے مسافروں کو اپنے حضور طلب کرتی رہتی ہے۔ خود ہی ان میں ذوق پیدا کرتی ہے، خود ہی سفری کے فرائض اوا کرتی ہے اور خود ہی ہم سفری کے فرائض اوا کرتی ہے اور کسی وقت کسی کتے پر خود ہی اپنے مسافروں کو خوش آمدید کہتی ہے، مسکراتی ہے اور نظروں سے او جمل ہو جاتی ہے۔

من کا تصور بہت بوا کرشمہ ہے۔ انسان زمین پر رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ آسانوں پر رہ رہا ہے۔ وہ آبادیوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ لوگ سو رہ ہوتے ہیں' وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ لوگ جشن مناتے ہیں' وہ زندگی کی اداس حقیقوں پر عارفانہ نگاہ رکھتا ہے۔ لوگ آغاز کے نشہ آور لمحات میں مست ہوتے ہیں اور وہ اواس انجام کی تلخیوں کے نتائج سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ صاحب منزل کسی خاص نقطے پر نمیں پنچتا بلکہ وہ حقائق کا کتہ دان ہوتا ہے۔ یہ سب دینے والے کا احمان ہے کہ وہ کسی انسان کو کیا عطا کر وے۔ یہ خبرزندگی میں باخرہ و جانا منزل کا احمان اولیں ہے۔

بی من کر ہے والے کا احمان ہے۔ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ ہم ریکھتے من کہ کمی نے والے کا احمان ہے۔ وصال کیا۔ منزلوں کا جلوہ دیکھا۔ وصال کیا۔ منزلوں کا جلوہ دیکھا۔ وصال کی لذت سے آثنا ہوئے۔ منزل آئی اور زندگی گئے۔ کیا عجب مقام ہے۔ شاید

حن كا حسول جان كے جانے سے مشروط ب- كسي راو فراق واصل منل ہو رہا ہے۔ جدائی كے زمانے محبت كے بدوان كے زماتے ہيں۔ يہ بدے غور كا مقام ب كد ممى كو محبوب ند لما اور منزل مل مئ ، جبك اس كے خيال ميں محبوب بى منزل

یہ بات انسانی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت لے۔ اکثر ہارتے والوں نے مزلوں کو جیتا۔ ہم ویکھتے ہیں کہ میدانِ کرطا ہیں جنگ ہر گئی اور مقصد جیت لیا گیا۔ اہام قربان ہوئے اور اسلام ذعرہ ہوا۔ جان دیتا ہوے راز کی بات ہے لیکن اس میں بہت غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ قربانی اور خود کئی میں بردا فرق ہوتا ہے۔ خود کئی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی ویے والی دیے والے شادائی منزل میں پنچا دیے جاتے ہیں۔ قربانی سے حاصل ہونے والی مزلیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ مزلوں پر بنخے والے بہت بردے انظامات کے مزلیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ مزلوں پر بنخے والے بہت بردے انظامات کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ ایک جذبے کے ماتحت سخرکرتے ہیں۔ وہ جذبہ بھی بہناہ جذبہ۔ صاحبانِ منزل کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ وہ صاحبانِ لیتین ہوتے ہیں۔ راستے میں دم قرر جائیں' تو بھی دامنِ محبوب نہیں چھوڑتے۔

ایک صاحب من نے کچے گوئے پر تیر کر منل محبوب کی طرف سنرکیا۔
کیا گوا تھا ' دُوب کیا لیکن اس دُوج والے گوئے نے وہ رنگ دکھایا کہ آج
تک چناب کی امریں اس منظر کو یاد کرتی ہیں اُدر دل والے ان لوگوں کو اپنا بیشرد
کتے ہیں۔ منول کا سنر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا
قدم جو جانب منزل ہو ' وہی منول ہے۔

من من جغرافیائی مقام کا نام نمیں ہے۔ کمی فاصلے کی لمبائی کا نام نمیں ہے۔ کمی فاصلے کی لمبائی کا نام نمیں ہے۔ کمی قابل دید منظر کا نام نمیں ہے۔ کمی وہ کھتہ ہے جے روش کھتہ بھی کما جاتا رہا ہے 'جو انسان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا حصول' اس کا قرب' اس کا عرقان ہی حصولِ من کملاتا ہے۔ کمی دور کے نظارے کو حاصل آب

SCANNED BY WAOAR AZEEM PAKISTANIPONT

سیں کرنا بلکہ اپنا اندازِ نظری حاصل کرنا ہے اور اگر قسمت ساتھ دے اور وہ اندازِ نظر بل جائے تو پھر ہر ذرے میں کی آفاب موجود نظر آئیں گے۔ ہر قطرہ تلاموں کو جنم دینے والا ہو گا اور انسان خود کو اپنی نگاہ میں کمی عظیم ماضی کا حرف آخر سمجھ گا اور ایٹ آپ ہی کو آنے والے زبانوں کا آدم گروانے گا۔

فرد، فرد بی ہے لیکن فرد بی ہے لئوں کا ظہور ہے۔ ویکنے کا انداذ ہے۔
میں بہت می وجوہ کا جیجہ ہوں اور میں بی بہت ہونا کی وجہ ہوں۔ میرا ہونا
بہت کچھ ہونے کے برابر ہے اور میرا ہونا بھی کیا ہونا۔ میں نہ ہو آ تو شاید کچھ بھی نہ ہو آ اور اب میں بوں تو بھی کچھ نہیں ہوں۔ کی شعور منزلوں کی طرف گامزن کر آ ہے۔ میں ایک عظیم فنکار کا شاہکار ہوں اور میں اپنے فنکار کی خاش میں مرکرواں ہوں۔ وہی میرا مقصد ہے۔ وہی میری منزل اور اس کی بجپان کا مرف ایک راستہ بتایا گیا کہ خود کو بجپانو۔ اپنی ذات کی منزل طے کرد۔ اس کی ذات کی رسائی ہو جائے گی اور وہ ذات لا محدود اور لافائی۔ ہر جگہ موجود 'ہر مقام پر حاضر' ہر شے پر وارد 'ہر ہونے کی اوجہ ' بیانے والی ذات ' ذندہ ہر نے پر وارد ' ہر ہونے کا باعث ' ہر نہ ہونے کی وجہ ' بنانے والی ذات ' ذندہ کرنے والی ذات ' دارے والی ذات ' ذات مطلق کو خلاش کرنے کا اور کیا طریقہ ہو کہا ہے۔

کی وجہ ہے کہ کی نے اے آگھ کے پردے کے اندر دیکھا کی نے اے پردے سے اندر دیکھا کی نے گل اے پردے سے باہر دیکھا کی نے محراؤں کے اندر اپنی منزل پائی کی نے گل کوچوں میں رسوائیاں ماصل کرکے اے تلاش کیا۔ کوئی اس کی تلاش میں بارا گیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے خود بار دیا۔ وہ ذات اپنے چاہنے دالوں کو الگ الگ متابات پر نوازتی رہی۔ وہ دار پر بھی ملا اور سکودریار پر بھی۔ ہر ایک نے اپنی متابات پر نوازتی رہی۔ مرایک نے اپنی آپ کو صاحب منزل ہی سمجھا۔ پچھ لوگ فاموش رہ کر مقابات پا گئے پچھ لوگ گویائی کے چاغ جلا کر روشن چاغ ہو گئے۔ پچھ محب بنا دیئے گئے کئے گئے محب بنا دیئے گئے اور دونوں ہی صاحبانِ منزل ہوئے۔ پی تو کمال ہے عطا فرانے دالے دیئے گئے اور دونوں ہی صاحبانِ منزل ہوئے۔ پی تو کمال ہے عطا فرانے دالے

کاکہ دل بھی اس نے بنایا ولبر بھی اس نے بنایا ولبری بھی اس نے پیدا فرائی۔
جلوے بھی اس نے عطا کئے۔ سوز ول پروانہ بھی اس نے عطاکیا۔ ورد کے نغمات
اس نے عطا فرائے اور پھر اس نے خود ہی نغمات سے اور ان لوگوں کو منزلوں
کے تخفے تعتیم کئے۔ اس ذات کی طرف سے ملنے والی ہرشے اگاز منزل ہے۔
کبھی بھی وہ اپنے مسافروں کو صاحب اسرار بنا تا ہے اور بھی بھی ان کے
ساتھ رہتے ہوئے بھی انہیں اپنی فیر تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ لوگ منزل پر ہوتے
میں اور منزلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جس طرح سمندر میں رہنے والی جھلی پائی

جب تک وہ پانی میں ہے ' پانی کو دیکھ نہیں سکتی اور جب پانی کو دیکھنے کے لئے پائی ہے جدا کر دی جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی۔ یمی عالم ان متلاشیوں کا ہے جو مزوں پر ہیں اور مزوں کی تلاش میں ہیں۔ مزلیں ان کی ہم سر ہیں اور وہ پھر بھی سنر میں ہیں۔ دراصل سنرالی اللہ می سنر مع اللہ ہے۔ منزل کمی خاص نقطے یا

كى طاش من مو- وه بإنى كو ويكمنا جائت ب وور ع- اب بريشاني توب ب كم

مقام كا نام تميں ہے۔ يہ تو ايك كلتہ ہے جو وا ہو جائے تو بات بن جاتى ہے۔ وہ لوگ جنس ہم محروم منول سجھتے ہيں وراصل وہ بھی محروم نميں ہيں۔ يہ مارا ابنا ادراك ہے۔ بھی ہم سجھ كتے ہيں مجمی ہم نميں سجھ كتے۔ بنانے

والے نے یہ کھیل بنایا ہے کہ سب کچے موجود ہے موجود رہے گا اور موجود کی گرائی میں میں اور کیا مزل۔
گرای دینے والا می غیر موجود ہو جائے گا۔ کیا تلاش کیا سفر اور کیا مزل۔

ماری حزل دیے والے کی منتاکا نام ہے۔ وہ بھنا کچھ وکھائے گا وی ہمارا مامل ہے۔ اس کے علاوہ تو شاید ہمیں معلوم می نہیں کہ یمال کیا کچھ رکھا ہے۔ کتی حزلیں کتنے انعابات کتی مرفرازیاں انسان کے لئے موجود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ انسان کے پاس لامحدود وقت نہیں ہے۔ خزانے لامحدود ہیں۔ مزلیل لامحدود وقت نہیں ہے۔ خزانے لامحدود ہیں۔ مزلیل لامحدود ہیں۔ مزلیل منزل کا تعین کرے؟ کس سفریہ لامحدود ہیں۔ محدود زندگی میں ایک قائی انسان کیا مزل کا تعین کرے؟ کس سفریہ گامزن ہو؟ کمال سے بطے اور کمال ہنچ؟

جوازِ ہستی

آگر انسان کی کوئی آرزو پوری نہ ہو بلکہ ہر آرزو ٹوٹ چکی ہو یمال تک کہ آرزو پیدا کرنے والا ول بھی ٹوٹ چکا ہو تو اس آدمی کے لئے جینے کا کیا جواز ہے؟

اگر انسان کی زندگی ایک ایس تاریک رات کی طرح ہو جس میں دور دور تک کسی روشن ستارے کے وکھائی دینے کا امکان نہ ہو' جس میں چاند نام کی کوئی شے نمودار نہ ہو حتیٰ کہ کسی جگنو کی روشتی بھی نظرنہ آئے' ایسے آدمی کے لئے جواز ہستی کیا ہو سکتا ہے؟

جب انبان کا راستہ چلتے چلتے اچانک بدل جائے اور اے اس وقت معلوم ہو جب وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا ہو اور اے واپس لوٹنا بھی اتنا مشکل فظر آئے جتنا آگے جانا۔ اس سے نہ بھاگا جائے اور نہ ٹھرا جائے تو ایبا آدی زندہ رہنے کا کیا جواز حاصل کر سکتا ہے؟

جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باتی نہ رہ تو اسے بینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہو گا۔ اپنے اور برگانے کے درمیان کوئی امنیاز باتی نہ رہ گا بلکہ رشتے ناطے باعث مسرت ہونے کی بجائے باعث انیت بنتے جائیں تو وہ آدی کس طرح اپنے زندہ رہنے کا جواز تلاش کرے....... بب انسان اس وسیع کا کتات میں اس کی وسعتوں اور آزادیوں کے باوجود اپنے آپ کو پابند و نک وامن محسوس کرے 'اسے بحری کا کتات میں جائے پناہ نظرنہ

بس یہ دن ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے۔ یمی زندگی ہے جو ہم پر اس کا احمان ہے۔ اس احمان کو محن کے نام پر ہی گزار دیا جائے تو منزل حاصل ہو گئے۔ ورنہ وثوق ہے کچھ نہیں کما جا سکا۔ اس کا فضل شاملِ حال ہو تو سونے والوں کو سرفراز کر دے۔ انہیں سب کچھ عطاکر دے اور اگر چاہے تو جاگئے والوں کو محروم دو عالم کر دے۔ ہم سجھتے ہیں کہ لوگوں نے منزلیں پالیں۔ نہیں۔ یہ سارا کام کرنے والے کا اپنا ہی کام ہے۔ سافر اس ک مقاصد اس ک مسافرت اس ک منزلیں اس ک مرفرازیاں اس کی اور سب احمان ای کے۔ ہمارے ذمہ ایک کی منزلیں اس کی مرفرازیاں اس کی اور سب احمان ای کے۔ ہمارے ذمہ ایک شکر اس کے ترکموں رہتا۔ وہ عطا فرما دے اس کا شکر۔ وہ زندگی واپس شکر اس کے تاکہ مرکموں رہتا۔ وہ عطا فرما دے اس کا شکر۔ وہ زندگی واپس طلب فرما دے تو کیا انکار۔ یمی منزل ہے کہ منزل صلاح منزل رضا منزل تشکر۔ جو ملا اس کا شکریہ ، جو نہ ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔

ویے بھی اپ مقاصد بنانا اپ منصوبے بنانا اپی منول کا تعین کرنا اس کی تلاش کرنا اپی جگہ پر درست ہو گا لیکن پہلے یہ تو سوچ لینا چاہئے کہ ہم خود کسی اور کا پروگرام ہیں۔ کسی اور کا مقصد ہیں۔ کیوں نہ اسے دریافت کیا جائے لینی مقصد کی تلاش کا مقصد ہی ہماری تلاش ہے۔ ہم وہی جاننا چاہتے ہیں جو وہ چاہے۔ وہ ہے اور ضرور ہے۔ بس کماں ہے؟ جس نے یہ راز دریافت کر لیا اس نے بسی کما کہ اس کی معرفت نہیں ہو عتی۔ اس کا عاصل بی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو عتی۔ اس کا عاصل بی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو عتی۔ اس کا حاصل بی ہے کہ اس کو دیکھنا ناممکن ہوائے اور اس کے دیکھنا ناممکن ہے 'سوائے اس کے کہ اس کو دیکھنا جائے۔ بی پہچان ہے ' بہی منزل ہے اور اس جائی جائی ہر منزل ہو لیج نام سفود اور ہماری مراد ہے۔ توثیق وہ عطا فرمائے۔ عائم سفر ہی ہم ہیں۔ اگر یہ منزل نہ ملے تو ہر سفرباطل ' ہر منزل ہو لہی ہے۔ یہی وہ منزل ہو ہم ہے بہلے بھی موجود تھی اور ہمارے بعد بھی موجود رہے گا۔

آئے اے بوں محسوس ہو کہ آسان سربر مرا چاہتا ہے یا زمین پاؤل تلے سے نظا جاہتی ہے تو دہ اینے احساس کی سمیری کے عالم میں اتنا ستم زدہ محسوس کرے گا كه اس نه جين كاجواز لم كانه مرن كا- آدى جب سفركرت كرت عمر كزار وے صدیاں گزر جائیں عرصے بیت جائیں اور اے محسوس ہو کہ چلتے چلتے عمر ک جانے کے بعد بھی سفر نہیں کا۔ وقت ک جائے اور فاصلہ نہ کئے تو زندہ رہے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟

جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرتے کرتے وہ جمالت تک پنج چکا ہے تو اے اپنی محنوں کو عزت سے دیکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے اور وہ زندہ ربعے کے استحقاق کو زاق سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ علم حاصل نہیں ہو سکتا اور زندگی سے محروم ہونا پر آ ہے تو ایس کوشش کاکیا انجام۔ انسان عاصل کی تمنامیں لاحاصل کے پیچیے ووڑ ما ہے۔ اس بچے کی طرح جو تعلیاں پکڑنے کے مشغلے میں مرے بت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تنیال ملی ہیں' نہ واپسی کا راستہ الی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟

جب انسان برایا وقت آجائے کہ اے چشمہ آب دیات نظر آئے لیکن اس كى رسائى نه ہو وہ برستور باس من جلا رے تو اے سائس لينے كاكيا حق باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے لئے ہرامکان ك بادجود كچھ بھى نميں تو وہ اپنے آپ كو زندہ ركھنے كى بے معنى كوشش سے کوں تکلیف دے گا؟

جب انسان کی زندگی اس برها کی طرح ہو جائے جس نے محتوں کے ساتھ سوت كاما اور آخر من اسے الجھا دیا تو وہ آدى كيا زندہ رہے گا- عمر كى كمائى اس كے ہاتھ سے يوں نكل جائے جيے ہاتھوں كے طوطے اڑ جاتے ہيں تو وہ كيا كرے؟ كائيال ساتھ نہ جائيں اور ساتھ لے جانے كے لئے كمائى كوئى نہ ہو تو الى صورت میں زندہ رہا بھی کیا زندہ رہا ہے۔

جب انسان کے اعضا و جوارح اس سے باغی ہو جائیں' اس کے اینے' یے نہ رہیں' اس کے معاون' اس کے اینے معاون اس کے ظاف گواہ بن پائیں اور وہ دیکھا رہ جائے۔ اسے محسوس ہو کہ اس کا اپنا وجود بھی اس کے اپنے کام کانہ تھا تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ اے اس چے کا احساس مو کہ جو کرنا جائے فا' اس نے سیس کیا اور جو کھنس کرنا جائے تھا' وہ کھھ اس نے کیا تو اب وہ کس امید بر جینے کی تمنا کرے۔ جو کھ حاصل کیا گیا ، میں اس کے اپ ظاف گوائ ے۔ اب اینے حاصل سے نجات پانا بھی ممکن نہیں' بھاگنا بھی ممکن نہیں' تھسرنا بھی مکن سیں۔ ایک ایے انبان کی طرح جس کے وجود کے ساتھ ایک ٹائم بم بدها ہوا ہے اور وہ خطرے سے ڈر کر بھاگتا جا رہا ہے۔ جس خطرے سے وہ

اس بات کی سمجھ نہ آئے و جینے کا کیا جواز؟ اگر انسان کے پاس نیکی کے نام پر اکٹھا کیا ہوا بلکہ لوٹا ہوا مال موجود ہے اور اس سے نیکی سرزد نہ ہو سکے'اس مال کو دیکھ کر اسے جینے سے وحشت پیدا ہو جائے گی۔ اس آدی کے لئے آنے والا زمانہ کزرے ہوئے زمانے سے زیادہ

نجات جابتا ہے ، وہ اس کے ساتھ بی بندھا ہے۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دو رنا کس

كام كا؟ الني اندرك خطرے سے اندركى دوڑ بچا عتى ہے۔ اندركى دوڑكيا ہے؟

خوناک ہو گا۔ اس کی رات آریک سے آریک تر ہوتی جائے گی۔ وہ این آپ کو زندہ رہے کے قابل کیے سمجھ گا۔

أكر انسان اليي حالت مين بهنج جائے 'أكر اسے سطَّى طالات اور سطَّى خيالات كا احماس مو' أكر اس مرطرف ماريكيان نظر أئين أكر اس زنده رہے كا جواز نظرنہ آئے و بھی اے محبرانا نس جائے۔ ہم ذندہ رہے کے لئے جو جواز الماش كرتے بن اس كے علاوہ بھى زندگى كے جواز موجود بي - زندگى عطا فرمانے والے نے یہ انعام بے جواز نہیں عطا فرمایا۔ اس کا کوئی عمل بے جواز نہیں۔ اس نے کوئی تخلیق عبث نمیں فرمائی۔ اس کی کوئی بات بے معنی نمیں ہو سکتی۔ انسان کو

اندر زندگی کا جواز لکھا ہوا ہو گا۔

اگر آپ کی نگاہ بلند ہونے سے قاصر ہے ' تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو۔ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی مختاج ہوگی۔ کچھ نمیں تو محبت کا مارا ہوا کتا ہی آپ کے لئے زندہ رہنے کا جواز میا کرے گا۔

یہ کا نات آپ کی توجہ کی مختاج ہے۔ کا نات سے توجہ طلب کرنا اتنا اہم نمیں بتنا اس کو توجہ دینا اور یمی جینے کا جواز ہے۔ دینا مایوس ہو کر زندگی کے جواز ہے ' زندگی کے جواز کے دائےگاں خلاش میں ہے۔ آپ لوگوں کی اس خلاش کو اپنی وجہ دینا توجہ مانگ رہی ہے۔ اپنا گردو پیش آپ کی اپنی نگاو توجہ کا طلب گار ہے۔

انسان پر مجمی راستہ بند نہیں ہو تا۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر دیوار کے ار دروازہ ہے جس میں سے مسافر مررتے رہتے ہیں۔ مایوسیول کی دیوارول میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی رہتی ہے۔ انتظار ترک نہ کیا جائے۔ رحمت ہوگ۔ امید کا چراغ جلے گا۔ وہ وقت جس کا انتظار ہے اے گا بلکہ وہ وقت آئی میا۔ مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ جراغاں ہو گا۔ انسان انسان کے قریب آ جائے گا۔ پھر موم ہو جائے گا۔ دل محبت سے معمور ہو جا کمیں گے۔ پیٹانیاں سجدوں سے مرفراز مو جائیں گی۔ زندگی کو زندہ رہنے کا استحقاق مل جائے گا۔ انسان مابوس نہ ہو۔ کشتیاں جلا دی جائیں تو کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ کلمیابی می ہے کہ زندگی کو وثوق مل جائے۔ آرزو کی پوری نہ ہوں تو بے آرزو رہنے کی آرزو پیدا کر دی جائے۔ میں بوی کامیابی ہے۔ کامیابی ممی نقطے کا نام مس ۔ یہ مزاج کا نام ہے۔ بوے بوے فاتحین جنگیں ہارنے کے بعد بھی فاتحین عی رہے۔ مارے پاس مثال موجود ہے جے اللہ تعالی نے فتح مین قرار دیا۔ کرالا ک شکت فتح کی بشارت ہے۔ ہم جے تاری سجھ رہے ہیں میں مج کاذب تو مج مادق کا آغاز ہے۔ چلتے چلیں مزلیس خود ہی سلام کریں گی۔ دنیا کے خلاف فریاد

مایوسیوں کے گھپ اندھروں میں بھی ایک روشی کا چراغ، جو بیشہ روش رہتا ہے، نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ بیشانی کے اندر ہو تا ہے اور یہ سجدے میں نظر آ تا ہے۔ یہ بن انسان کا سجدہ ہی بس بے بنی کا علاج ہے۔ یمی اندھروں کا سورج ہے۔ یمی نشانِ مزل ہے اور یمی رفتی طریق ہے۔

ارشاد ہے۔ "تمارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پھر ہوں" آگے ارشاد ہے۔ "میرے پھروں" ہے ہیں"۔ گویا پھر بھی پھر نمیں رہتا۔ اگر اس میں سے نمرجاری ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پھر دل انسان پھرائی ہوئی آئے کھوں والے 'پھر کے چروں کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان پھروں کے اندر سے نمریں جاری ہیں۔ بے گر انسان بھی بوے فکروں میں جالے ہیں۔ اپنا دل زئدہ کو 'ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔

زندگی کے جواز تلاش نمیں کئے جاتے ' صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگ مزارتے ملے جاؤ ، جواز مل جائے گا- اگر آپ کو سمی طرف سے کوئی محبت سیں ملی و مایوس نہ ہوں۔ آپ خود ہی کسی سے محبت کرد۔ کوئی بادفا نہ ملے و تو کسی بے وفا سے ہی سی۔ مجت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرما ما ہے۔ زندگی نے آپ کو اپنا جواز نمیں دینا بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لئے جواز دیا ہے۔ آپ کو کوئی انسان نہ نظر آئے تو کمی بودے سے پار کرو' اس کی برورش کرو' اسے آند هيول سے بچاؤ طوفانول سے بچاؤ وحوش و طيور سے بچاؤ تيز دھوب سے بچاؤ' زیادہ بارشوں سے بچاؤ۔ اس کو بالو' بروان چڑھاؤ۔ کھل کھانے والے کوئی اور ہوں' تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو تو میں درخت سمی مسافر کو دو گھڑی سامیہ ہی عطا کرے گا۔ پچھ نہیں تو اس کی لکڑی کمی غریب کی سردی گزارنے کے کام آئے گی۔ آپ کی محنت مجھی رائیگال نہیں جائے گی-آپ کو زندہ رہنے کا جواز اور ثواب مل جائے گا۔ پچھ نہ ہو سکے تو کسی پھر کو ميل كو الش كو اس ير منت كو التركا آئينه بن جائے گا- اس آئينے ك

نہ کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ ود سرول کو خوش کریں۔ خوشی خود ہی مل جائے گ۔ اور کی جینے کا جواز ہے۔

بوجة سوجة

وچا ہوں اور سوچ ہی سوچ میں یہ مجی سوچا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں ۔۔۔ سوچا ہوں کہ انسان کی سوچ کتی لاعدود ہے کہ وہ ہر چر کے بارے می سوچ سکا ہے لیکن سے سوچ کر شرمندہ ہو آ ہوں کہ انسان خود بی محدود ہے۔ اس کی سوچ بھی اتن می محدود ہے اور محدود سوچ کا شاید می جوت ہے کہ انسان ابی سوچ کو لا محدد سمجے۔ ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نسیں آنا کہ ہم خود کیا ہیں۔ ماری موج کیا ہے۔ یہ خیال کیا ہے۔ خیال کمال سے آیا ہے۔ کیا خیال موجود اشیاء ے باہر بھی جا سکا ہے اور کیا موجود کے علاوہ کوئی لاموجود اور ناموجود دنیا بی ہے؟ اگر ہے تو ابھی تک ناموجود کول ہے۔ کیا ہر دور کے لئے ہر بشرک لے الگ الگ عالم موجودات ہے۔ کیا مظرد کھنے والوں کی باط کا نام ہے۔ کیا علم ائی ملاحت کا نام ہے۔ کیا تصور اٹی حالت اور این حالات سے آمے نس جا سكا - كيابم ، بم كے علاوہ بھى ہيں - كيا اس بردے كے يجيے بھى كچھ ہے - كيا بردہ ے بھی یا یہ محض بردہ بی بردہ ہے؟ کیا ہم بیدا ہوئے ہیں۔ کیا ہم واقعی مرجاتے ہیں۔ کیا ہم مرنے کے بعد بالکل خم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم کچھ اور بھی ہیں۔ کیا ہم كى اور شكل ميں زندہ رہيں گے۔ مرنے كے بعد۔ موت كا مظر مو آ ب-كيا واقعی ہوتا ہے۔ کیا موت کے بعد مارے ساتھ وی دکھ وی احساسات وی کیفیات رہتی ہیں۔ کیا مرنے کے بعد بھی غم اور خوشی مارے غم اور خوشیاں

169

اور اس کا ہر فران بی بجاسس ہر بات بی جے .... ہر ادا پر بی خار .... بندہ سوچا ہے .... اور سوچ سے بچنے کا طرابقہ ہی معلوم نہ ہو تو مجوری ہے .... ارشاد ہے .... میں سب بادشاہوں کا مالک ہوں .... ملک کا مالک .... "جے چاہوں تخت عطا کروں ، جے چاہوں بخت رسا کروں اور جے چاہوں معزول کر روں اور جے چاہوں گداگر کر دول"۔ وہ مالک بے .... جب چاہ روشن پدا کر رے ، جب جانے تاری پیدا کر دے .... رات سے دن اور دن سے رات پیدا كرسكما بيسسد اوركرما بيسسد جے جاب عزت دے جے جاب ذلت وہ زمن و آسان کے خزانوں کا واحد مالک ہے .... وہی تو انسان کو مالا مال کرتا ہے .... اور جب چاہ خود ہی انسان سے قرضے کا سوال کرتا ہے .... یہ كيے كى اركراك مرف تو خود ہى كى كے باب كو ماركراك يتيم كرويتا ہ اور خود بی میتم کی مدد کا سوال کرتا ہے .... میتم کا بت بی خیال کرتا ہے .... اور عم ويتا ك كه يتيم كا مال نه كهاؤ ..... اب بيث كو آگ ب نه بحرو .... كيا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سمی کو بیٹم ہی نہ کرے .... کیا وہ مارے کئے پر عمل کر سكا بے .... وہ تو خود عى مالك بے ... مرضى كا .... اے اختيار ب مل .... اس کے قبط قدرت سے سمی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی سیس پرا ہو آ۔ صرف ہماری اپن سوچ ہی کھو جاتی ہے...... ہم ہجوم خیال میں مم ہو واتے میں .... ہم اپنے پیانوں سے اس کو ماہتے میں جو ہر بیانے سے المرسس مرمدے باہر ب- ہرسوچ سے پرے- سرمد ادراک سے مادرا ب اس كا مقام عالى .... اس كا مقام مقامات ك تعين سے آزاد بے .... وہ خالق -- محلوق کی موج میں کیے آ سکتا ہے۔ ہم لوگ الجھے ہوئے الفرات میں مرے ہوئے عصار وقت میں جکڑے ہوئے تعینات میں پابند کیا جانمیں کہ وہ کیا عسس اس کی ذات میں کمی قشم کا کوئی تضاد نہیں .... وہ ایک ہی جلوہ 

ہوتی ہیں۔ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ کیا سب مجھ ہوتا می رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر سب کچھ ہو تا بی رہتا ہے تو مرآ کون ہے۔ زندہ کون ہے۔ قبر میں کون جا تا ہے۔ قبر کے اندر جلوے ہوتے ہیں۔ کیا اندھرا ہوتا ہے۔ کیا روشن ہوتی ہے۔ کیا آ تھے ہوتی ہیں۔ کیا ہم مرنے کے بعد بھی و کھ سے ہیں۔ کیا مرنے سے ہمارا سز حتم نمیں ہوتا۔ کیا ہم ایک سنرے بعد اور سنر یر گامزن ہو جاتے ہیں۔ کیا ہر سنر كا انجام ايك آنه سزب-كيا منول ايك ف سنركا نام ب-كيا معموت كا منظر" نامی کتاب لکستا بهت ضروری تفا- مید مسلمان مونے کی سزا ہے- کیا مردے جلانے والول کی بھی قرس ہوتی ہیں۔ کیا ان کے لئے قرکا عذاب نمیں ہے۔ یہ عذاب قرمانے والوں کے لئے ہے۔ مرف مانے والے مرنے کے بعد پر مرت رہے بي- كيا بم آخرى بار نهيس مركت- كيا بم وبم بي- كيا بم طلسمات من كو مح ہیں۔ کیا ہم حاضر دنیا میں موجود مو کر غائب از نگاو دنیا کے بارے میں سوچے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں۔ کیا ہاری سوچ مفلوج کر دی محنی ہے۔ کیا ہارے ملغ ہمیں خوفتاک انجام اور خطرناک مستقبل کے عذاب سے ڈرانے کے علاوہ کوئی کام نس جائے۔ کیا یہ لوگ مرف فدا کی رحت سے مایوں کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھی مرس مے ..... کب سید کیا یہ ابھی نہیں مرکتے۔ کیا ان کے نعیب میں شفقت سی ہے۔ کیا ہر آدی ہر علم جان سکتا ہے۔ کیا مجوری بھی کوئی شے ہے۔ کیا سب لوگ رشوت کا مال اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کیا سارے لوگ رشوت اور حرام کے مال سے عج کر سکتے ہیں۔ کیا میم کے مال سے كيا مواج منظور مو جايا ب- كيا الله ايك فاص مقام پر موجود ب- أكر ايا ب تو "علاده" كس كا ب؟ كون ب جو يردے كے اندر ب اور كون ب جو يردے كے باہر ہے۔ کیا ایک ذات سارے کام کرتی ہے۔ کیا پیدا کرنے والا عی مارنے والا ہے۔ مارنا ی ہے تو بیدا کوں کیا اور اگر بیدا ی کیا تو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ عجب صورت حال معجب شان ہے ، عجب رنگ ہیں۔ وہ خود فرما تا ہے۔۔۔

جانا ہے کہ یہ کا کتات کیا ہے .... انسان کیوں ہے .... ك كالم المان كوسد وه مجمى مرير آن رکھ ویتا ہے ، مجی ہاتھ میں کاسہ محدائی تھا ویتا ہے۔ اس کی ادائیں ہیں۔۔۔۔ اس کی داربائی ہے ۔۔۔۔ اس کی کبریائی بھی داربائی ہے۔۔۔۔۔ وہ بے نیاز ہے ۔۔۔۔۔ ہراک سے بے نیاز لیکن وہ درود بھیجا ہے اور بھیجا می رہتا ہے اپنے محبوب بسسدوہ این محبوب کو عزتیں عطا فرما تا ہے۔ لیکن غربی بھی۔۔۔۔ غريب الوطني بھي .... يه شان ہے اس كي .... يه ادائمين بين اس كي .... وہ چاہتا ہے کہ سب اس کے محبوب کے آبع فرمان ہو جائیں ..... سب ورود و سلام بھیجیں اس ذات پر جو اے محبوب ہے۔ اس میں مرف استقامت ہے۔ كوئى تضاد نبيں- وہ قمار ہے جبار ہے وحمان ہے وحيم ہے ..... اور سب ایک ہی نور کے جلوے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جلوے میں۔ اس کو سمحنا آسان ہے۔ اے دماغ سے نہ سمجما جائے۔ اے مانا رحم ب ..... وہ کتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیج ہے۔ وہ ظلمات سے نور میں داخل کر آ ہے .... وہ محناہ معاف کر آ ہے ... سارے گناہ ۔۔۔۔۔ اور وہ یمال تک مریان ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے انس نکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حساب کرنے والوں کے ساتھ وہ حساب کرنا ہے۔ رائی رائی کا یائی یا گی کا .... زیادہ عقل والوں کو اور نہ مانے والول کو ان کے اعمال کے متیج کے حوالے کر رہا ہے۔ اور عذاب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے.... اس نے بتا دیا ہے ک اب اعمال پر توبہ کرد ۔۔۔۔ اس کا قرب اس کے مقرب کے قرب میں ہے۔ادا اس نے فرما ویا ہے کہ یہ کیے ہو سکتا ہے۔ وہ عذاب ڈالے ان پر جن

ورمیان وہ ذات ہو ، جس کے لئے بھٹ ورود و سلام ہے۔ انسان سوچ کو سوچنا بنا

ى كردے وہ موچ سے باہر ہے۔ ہم نے يہ نہيں بوچھنا كه اس نے ايے كول كيا بلكه جميس تيارى كرنا ب كه جم س يوچها جانے والا ب كه جم نے ايسے كيول كيا- مارے لئے مي راہ فلاح كى راہ ہے كه است عمل اور است انجام ير نظر رے، وہ جو عطا کرے ہم راضی ہیں۔ غم بھی اس کا دیا ہوا' خوشی بھی اس کی عطا اسد موج اس نے عطا کی اور سوچ کی املاح كرنے والے بھى اس نے پدا فرائے- صحح موج دينے والے سلامت بى رہی۔ عمل کی کو تاہیاں' توبہ سے بوری کی جائیں۔ اس کی ذات سے دوری' اس ك سجدے سے كم كى جائے۔ اے خالق! تيرے مرعمل پر تيرا بندہ بيشہ بيشہ كے لئے راضی ہے۔ این قریب رکھ۔ این محبوب کا راستہ رکھا۔ میں کافی ہے۔ باتی ری تیری ذات اور تیری شان- تو بلندیوں سے زیادہ بلند ہے- تو رفعتوں سے زیادہ ارفع ہے۔ تو دماغ میں نمیں آ سکتا ۔۔۔۔ بال سے دل میں آ۔۔۔۔ تیری آرزد کے علاوہ ہر آرزد سے آزاد ہے ..... میں تو عجب بات ہے کہ تیری محبت ہی تیرے مجوب کے در تک لاتی ہے۔ ہم بچارے تیری تحقیق کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تحقی تعلیم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا بنا لے ۔۔۔۔۔ رحم فرما۔۔۔۔ ہماری سوچوں کو صحت مند رخ عطا فرا-



#### جهال میں ہوں

میں سوچتا ہوں کہ میں کمال ہوں۔ یوں تو میں اپنے آپ میں اپنے گھر میں ہوں' اپنے طالت اور مسائل میں ہوں' اپنے فکر و ذکر میں ہوں' اپنے غم اور این فوشیوں میں ہوں' لیکن میں سوچا ہوں کہ شاید میں کمیں بھی نمیں ہوں۔ میں ابے نام کے پردے میں چھیا موا ایک راز موں۔ شاید بہت برانا۔۔۔۔۔ عالبا " قدیم۔ میں مالک کے اراوے میں تھا' اس کے حکم کے تابع ہوں اور اس کے روبرو حاضر رہے کے انظار میں ہول۔ میں اپنے پروگراموں میں بہت معروف ہول سال تک کہ میں خود بھی بھول جاتا ہوں کہ میں ایک راز ہوں کیکن میہ راز اتا سربستہ بھی نمیں۔ میں اینے اظہار میں بھی رہتا ہوں اور بیر راز کہ میں راز بھی ہوں اور اظمار میں بھی ہوں میری سوچ کا باعث ہے۔ راز کس نے بنایا اور اظمار میں کون آیا؟ یمال سے سوچ کا آغاز ہو آ ہے۔ میرے تخلیق ہونے میں میرا کوئی وظل نیں' یہ سب اس کی خشا اور اس کے اراوے اور اس کے عکم سے ہوا۔ اس طرح میرا ہونا' میرا ہونا نمیں یا یوں کد لیں کہ میرا ہونا' میرا نہ ہونا ہے۔ میں خود کی کا پروگرام ہوں۔ میرا اپنا کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ میں تو بس چل رہا ہوں' جو المتح ب اس كى حلاش مين مول اوريه حلاش ايك لا تمايي سفر ب- أكر جم بيدا ہوتے اور پھر مرجاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سن کی اور انظار موجود ہے۔ گویا کہ مرجانا مرجانا نسیں۔ اگر مرجانا مرجانا نسیں

تو بمرجيتا كياجيتا ٢٠

پر بھی جب تک ہم ہیں، ہم ہیں اور میں یہ بھی سوچا ہوں کہ میں، می می کی جب ہی جب تک ہیں۔ کیا میں ایک فرد ہوں یا میں ایک بے انتا سلط افراد کا جب جب ہو جاتا ہوں۔ کیا میں ایک بے انتا سلط افراد کا جب حجور ہوں؟ یہ سوال میرے لئے اہم ہے کہ میں یہاں ہوتا ہوں اور جھے میرے وہاں ہونے کی بھی اطلاعات ملتی ہیں۔ میں کبھی صرف ذکر ہوں۔ ذکر کا مطلب اظہار لینی بیان۔ اور بھی میں ذاکر ہوں لینی بیان کرنے والا اور بھی میں ذکر ہوں ایسی بیان کرنے والا اور بھی میں ذکر ہوں میں میں اور کبھی میں ذکر کور ایک بی ذات ہے۔ میں اس ذکر کی بات کر رہا ہوں جو ذکر اگر ہور ذکر و ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جہ تک میرے تذکرے ہیں میں وہاں تک ہوں اور جہاں جھے کوئی نہیں جانا وہاں میں کیے ہو سکا ہوں؟ اور میں جانا ہوں کہ میں اپنے بارے میں پکھے نئیں جانا۔ میرے غم عارضی ہیں میری خوشیاں عارضی ہیں میرا کرد و چیش عارضی ہیں میرا کرد و چیش عارضی ہیں میری خوشیاں عارضی ہیں میرا کرد و چیش عارضی ہیں میری خوشیاں عارضی ہیں میرا کرد و چیش عارضی ہیں میری خوشیاں عارضی ہیں میرا کرد و چیش عارضی ہیں ہور بیاری عارضی ہی کور یہ ہور ہوں ہونے آپ کو عارضی نہیں میں میں سکا۔

اتی بڑی خوبصورت کائٹ جس کو دکھ دکھ کر تدر کی قدرت کے جلوے میسر آتے ہیں مجھے عارضی نہیں ہونے دیں۔ میں اپی پند کا مظر ہوں ' بلکہ اپی پند کے مناظر ہوں ' میں ان نظاروں میں رہتا ہوں خرید نظارے بھٹ سے بھٹ کلی ہیں۔ ان نظاروں کو چاہنے والا ' عارضی کیے ہو سکتا ہے۔ میں یوں تو ایک فرد واحد ہوں لیکن میں وہ ذرہ ہوں جو صحوا میں ہے۔ وہ قطرہ ہوں جو قلزم میں ہے۔ وہ انسان ہوں جو انسانوں میں ہے۔ بظاہر انسان مرجاتا ہے لیکن انسان مجمی نہیں مرتا۔ انسان زعوہ چلا آ رہا ہے۔ یہ خاتی اور مخلوق کی بات ہے۔ انسانوں میں ہونایا فرد ہونا الگ الگ مقلات ہیں۔

می اس راز کو حل کرنا جاہتا ہوں کہ میرے خیال کیوں میرے خیال نہیں ہیں؟ میں حال میں ہوں لیکن میرا علم' میری دینی تعلیم' میری محبتیں مامنی میں

ہں۔ میری عقیدت ماضی سے وابستہ ہے۔ اگر ماضی کی گخت ختم ہو جائے تو میرے پاس میرا دین بھی نمیں رہ جا آ۔ میری تاریخ حتم ہو جاتی ہے۔ میرے تمام قواء مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا ایک وسیع پس منظرے آگے ایک دیوار ی بن جاتی ہے۔ میں ماضی میں رہتا ہوں۔ ان لوگوں کی یاد میں رہتا ہوں جن کو میں نے دیکھا نہیں۔ جو میرے ہم عصر نہیں۔ مجھے ان سے عقیدت ہے۔ میں مزار کو بھی ایک راز سجمتا ہوں۔ ایک پردہ ہے جس کے پیچے بہت گا الجلیات چیں ہوئی ہیں۔ میں ان کے خیال میں رہتا ہوں وہ میرے خیال میں رہتے ہیں۔ مواكه من وبل مو آمول جمل من مين مو آ- ميرك سامن وه نظارك بي جو مرے سامنے نمیں ہیں۔ میں سوجتا ہول کہ یہ کیے ہو گیا کہ میں چلتے چلتے کمیں اور چلا گیا۔ میری رہائش کمیں ہے اور میں رہتا کمیں اور ہوں۔ میں مزارات کے بارے میں سوچنا ہوں' خانقاہوں کے بارے میں سوچنا ہوں۔ یا اللہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے ہاں مرجانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے۔ انہوں نے موت کو ملہ بنا دیا اور ہم میں کہ زندگی پر بھی سکوت مرگ مسلط ہے! میں سوچا ہوں کہ میں کس حد تک اس بات کو سوچتا رہوں گا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا ایا نہیں ہو سکا کہ میں بھی بھوک لگنے پر کھا لول اور نیند آنے پر سو جاؤں۔ اینے آپ میں رجوں اپنا بھلا موچوں اور صرف اینے گئے زندہ رجوں اور صرف اینے کئے مر جادل- لين بيه بات تو ممكن نهين مين ايخ عزيزول مين تقتيم شده مول- اين چاہتوں میں بھرا ہوا ہوں اور اینے خیال کی رفعتوں تک وسیع ہوں۔ میں ایک سلسلہ ہوں کہ بچیلے سلطے کی آخری کڑی ہوں اور آنے وال نسلوں کا آغاز بھی ہوں۔ مجھ پر اختام ہے اور مجھ سے ہی آغاز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی کچھ

عرصه مواف فذكور نهيس تها اور اب ميس كهيس نه كهيس مول- بيه مختسرى موجودكي

نمایت می مختر ہے۔ ایک چگاری ہے کہ چیکی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ آج

بھی بے شاز مقالت پر ہم کمی شار میں نمیں ہیں۔ متبجہ پھروہی تکتا ہے کہ میرا

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہونا' میرانہ ہونا ہے۔ میں ایک محون چشمۂ بقاسے بیتا ہوں اور دو مراحمون بحرِ

کے اندر آگ لگا دیتا ہوں۔ میں چلتے چلتے ٹھر جاتا ہوں اور ٹھرتے ٹھرتے چل پڑتا ہوں۔ بھی راہ سے بر راستوں پڑتا ہوں۔ بھی راہ سے بر وجاتا ہوں اور بھی گراہی کی منزلوں میں راستوں کا نشان بنا دیا جاتا ہوں۔ میں بھی نظروں میں ساتا ہوں اور این نظروں سے گر جانے کا عمل بھی جانتا ہوں۔

میں دیکھتا ہوں' میرے اندر کوئی راہنما جذبہ کارگر ہے' جس کے دم ہے
میں چل رہا ہوں۔ میں اس کی عطا کے سامنے اپنی خطا کا ذکر نہیں کر آ۔ میں تو ہوں
ہی خطا اور وہ۔ سرالیا عطا۔ بسرطل میں سوچتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے اور پھریہ بھی
سوچتا ہوں کہ یہ راز جو کھنگ رہا ہے اپنے سینے میں اور اپنے اظمار کے لئے ب
آب ۔۔۔۔۔۔ یہ راز اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف انفرادی راز ہے یا یہ وہ راز
ہے؟ وہ۔ جس کا اظمار' انظار کیا جا رہا ہے۔

یہ عجب بات ہے کہ ایک بے قرار دل غزل کمہ دے اور ہزاروں بے قرار دل غزل کمہ دے اور ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جائے۔ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ کیا انسان اپنا دجود ہے یا اپنا عام سے بردے میں ایک راز ہے اور ای راز کے بارے میں میں غور کر رہا ہوں۔
میں غور کر رہا ہوں۔

یں رور وہ ماری زندہ رہتے ہیں۔ محبوب ہماری زندگی ہے۔ محبوب کے
ہونے سے ہم اپنی چاہتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محبوب ہماری زندگی ہے۔ محبوب کی
ہونے سے ہم زندہ ہیں محبوب کے مر جانے سے ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن
میں سے محبوب نہیں مرا کیونکہ محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے اور اپنے
طالب کے دل میں رہتی ہے محبوب کے دم سے زندہ ہیں اور محبوب
ہمارے دم سے سے دہ ہمارا ذکور ہے۔ وہ ہمارے احماس میں ہے۔ ہماری یاد

میں ہے۔ ہارے پاس بی ہے۔

پر میں سوچتا ہوں' یہ جو سب بزرگ دخصت ہو چکے ہیں۔ یہ ہاری یاد میں ہیں' ہارے احماس میں ہیں۔ پھر یہ زندہ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں رہتے ہیں۔ زندگی ہم ہیں اور یہ ہم میں ہیں۔ ہم جس کی محبت میں ہیں وہ ہم میں موجود ہے۔ یمال میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں میں جتنی بڑی محبت ہے' وہ است برے

سب سے بری محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔
یہ محبت رکھنے والا فنا بقا سے اگلی مزل کا مسافر ہے۔ یہ وادئ تجلیات کا رہبر ہے۔
بسرطال ایک عجب راز ہے کہ یہ سب راز ہے اور میں اس راز کے پردے
میں۔ اس پردے کو اٹھانا بس کی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چز کو
دیکھتی ہے وہ چز میرا علم بن جاتی ہے۔ میری یاد بن حاتی ہے۔ میری نفرت لور

میں۔ اس پردے کو اٹھانا بس کی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چیز کو دکھتی ہے وہ چیز میرا علم بن جاتی ہے۔ میری یاد بن جاتی ہے۔ میری نفرت اور محبت بن جاتی ہے۔ گویا کہ میں دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں۔ میں حاصل اور محرومیوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہوں کہ اس داز کی چانی کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی پہلی دفعہ ماتا ہے اور ہم سوچے لگ جاتے ہیں کہ ہم اے پہلی بار سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور یہ بھی عجب بات ہے کہ کچھ لوگ مارے قریب رہے

میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔
میرے لئے بے شار لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بھی بھی میں اخبار کے
اخبار بڑھ جاتا ہوں اور ان میں بھی کوئی خبر فظر نہیں آتی۔ میں جس کو سنا چاہتا
ہوں وہ بولتا ہی نہیں' جے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ جس کا خبوت نہیں

ہوں وہ بول ہی ہیں بھے دیونا چاہتا ہوں وہ تطربی ہیں ایا۔ بس کا بوت میں اس کو مانتا ہوں 'جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی محبت میں سرشار ہوں۔ میں کمل کمل سے آیا ہوں؟ میں کن اجزاء سے مرتب ہوا ہوں؟ کسی اور کا عمل میرا علم بن جاتا ہے۔ کسی اور کا عمل میرا عمل بن جاتا ہے۔ کسی اور کی صورت میری محبت بن جاتا ہے اور کسی اور کا چرہ میرے لئے نفرت۔ اکثر اوقات میری کسی خطا

WWW.PAKSOCIETY.COM

بجائے جلوۃ نگاہ یار میں کھو جاتا ہے۔ اس کے زمین و جہان بدل جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کس اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ باتیں کرتا ہے۔ سننے والے کتے ہیں یہ سب بھی بھی باتیں ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اور سننے والے جانتے نہیں۔ اور اس طرح یہ راز گوئے کا خواب بن کر رہ گیا ہے جس کو دیکھنے والا گونگا تھا ' سننے والے کیا سنتے؟ بمرنوع ........ اس راز گیا ہے جس کو دیکھنے والا گونگا تھا ' سننے والے کیا سنتے؟ بمرنوع ....... اس راز کے اندر بہت سارے مربستہ راز ہیں۔

ہو سکتا ہے' اس راز کے اندر وقت کے فاصلے سیٹنے والا راز بھی ہو' کہ آج
کی دنیا میں رہنے والا ہو سکتا ہے ، کل کی دنیا میں بھی موجود ہو۔ کل تو گذر گیا اور
کل میں موجود ہوتا کیا بات ہوئی؟ جس طرح آج کا طالب بیان کرے کہ وہ کی
اور محفل میں ہے۔ وہ محفل جس کو نظرے او جسل ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں۔
ہو سکتا ہے آج کا طالب کل کے مجبِب کے در پر زندہ ہو۔ اس راز میں ہو
سکتا ہے کہ ہر اسم اپنے جسم کے ساتھ نظر آ سکے اور جو لوگ راز آشنا ہوں وہ

روز اول اور روز ابد کو ایک ہی لمحہ سمجھیں ۔۔۔۔۔۔ ایک ہی لمحہ۔۔۔۔۔ جو تھلے تو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کی وریانت ہی راز کی وریانت ہے۔ اس راز کا اظہار ابھی مرب راز ہے۔ بید وہ واقعہ ہے جو ہے ' لیکن ابھی رونما نہیں ہوا۔ بید وہ روشن سورج ہے جو طلوع ہونے والا ہے اور بید سورج ہمیشہ طلوع ہی ہونے والا ہو تا ہے ' اور سامت کیا انہوں ہوتا ہے ' اور سامت کیا انہوں کو تا ہے ' اور سامت کیا انہوں کا دریافت کیا انہوں کو تا ہے ' اور سامت کیا کا دریافت کیا انہوں کو تا ہے ' اور سامت کیا کیا کیا کی دراز وریافت کیا انہوں کی دراز وریافت کیا کیا کی دراز وریافت کیا کی دریافت کیا کی در دریافت کیا کی در دریافت کیا کی دریافت کی کی دریافت کی در

ے ہی راز ایک راز قدیم ہوتے ہوئے ایک جدید اظہار سے گریزال ہے۔ یہ ایک پرامرار گرائی ہے، جو لوگ راز ایک پرامرار گرائی ہے، جو اس میں اتر آئے ہے، وہ اتر آئی چلا جا آ ہے۔ جو لوگ راز دریافت کرنے گئے وہ اپنے سفرسے واپس نہیں آئے۔ لیکن سے بھی سوجنا پڑتا ہے

کہ جب اس نے انسان کو بیان کا علم دے دیا تو اب سمی بات کو مخفی رکھنے کا کیا جواز؟ راز کو کھول دیا جائے تو شاید

ہے۔ یہ عجب راز ہے کہ یہ راز ایسا ہے کہ اس کو جتنا بیان کو اتا ہی بیان نمیں ہو آ۔ یہ وہ راز ہے جو تلاش کرنے والوں کو حاصل نمیں ہو آ کیو کہ یہ خود ہی تلاش ہے۔ جس کو ماتا ہے اس کو بتائے بغیر ملتا ہے کہ یہ راز ہے۔ یہ راز کی شکلیں افتیار کر سکتا ہے۔ ایک سائل آ تا ہے ' دروازے پر دستک دیتا ہے ' خیرات کا سوال کر تا ہے۔ انکار پر وہ کمتا ہے "مجھے غور سے دیکھو' میں تمہارا راز ہوں۔ یم بخیل کو تی بنانے والا ننجہ ہوں۔ عبادت اس منزل پر نمیں پنچاتی جمال میرے ول سے نکلی ہوئی دعا۔ بیٹا دعا کی لو۔ یہ نیکی ہے "۔

کے بغیر میری سزا بن جاتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر میری خطا مجھے در عطا پر جھا دین

وں سے کی ہوی دھ۔ بیا وہ یں وہ بیا ت بہ انسان خالق کا مظرے۔ اس کی قدر کرو۔ بیہ تم ہی ہو۔ تمہارا بھائی' تم ہی ہو' جس طرح تمہارا ہاتھ تم ہی ہو' تمہاری آ تھ تمہاری ہے لیکن نہیں ۔۔۔۔۔ بی طووں کی ہے' انہوں نے تیرے پاس آنے کا بیہ راستہ بنا رکھا ہے۔ اصل میں طووں کا آنا مقصد ہے۔ تم طووں کے لئے ہو۔ گویا کہ تم طووں میں ہو۔ جب تم ہی طووں میں ہو تو پھر تم خود ایک طوہ ہو۔ تمام نظاروں کی گنجی تیری آ تکھ میں ہے۔ تیری آ تکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے۔ بیہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جا آ ہے۔ تیری آ تکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے۔ بیہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جا آ کے گویا کہ نظاروں کی جان تیری آ تکھ ہے۔ کبھی اپنی آ تکھ کا نظارہ دیکھنے کی کوشش ہے۔ گویا کہ نظارہ دیکھنے کی کوشش کو۔ نہیں۔ بیہ راز' راز ہی رہے گا کہ آ تکھ کی نظر کیا ہوتی ہے اور منظر کی آ تکھ کی نظر کیا ہوتی ہے اور منظر کی آ تکھ کی انظر کیا جوتی ہے اور منظر کی آ تکھ کی انسان خود ہی کمی کا راز ہے۔ وہ خود کیا راز دریافت کرتا ہے؟ لیکن ابھی وہ انسان خود ہی کمی کا راز ہے۔ وہ خود کیا راز دریافت کرتا ہے؟ لیکن ابھی وہ

راز' اظهار کے انظار میں ہے۔ اسے معلوم کرنے کی کوششیں صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ اقبال کو قد سیوں نے بثارت دی ''وہ راز اب آشکار ہو گا!'' اس راز کا راز یہ ہے کہ جو مخص اس راز کو دریافت کرنے نکتا ہے' وہ خود ہی راز کا حصہ بن جا آ ہے۔ نگاہ یار انسان کو آشنائے راز کرتی ہے لیکن راز آشنا' راز بیان کرنے کی ہے۔ نگاہ یار انسان کو آشنائے راز کرتی ہے لیکن راز آشنا' راز بیان کرنے کی

# ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم عجب لوگ ہیں۔ مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جانے کے بعد کون والیں آیا ہے؟ موقع تو بھی والیں نہیں آیا۔ جو گیا وہ وہ وہ نہیں تھا جو گیا تھا۔ وہ کچھ اور ہی ہم ہیشہ حرت میں رہتے ہیں کو تکہ وقت سے بیچھے رہتے ہیں اور بھی بھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کو تکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں مطتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

ہمیں یاد ہے کہ ہم سے کیا چھن گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک نعمت تھی جو المطلق بغیر ملی تھی۔ بہت ہے کہ آج المطلق بغیر ملی تھی۔ بہت ہم نے قدر نہ کی اس نعمت کی اور نتیجہ یہ کہ آج سب سے بڑی آردو کی ہے۔ وہ جو بھی حاصل تھا' دوبارہ حاصل ہو جائے۔ ہم المستنے ہیں وہ' جو ہمیں ویا چکا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

ہشت شاید ایسی نعت ہی کا نام ہے جس کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ ہم اپنی اپنی ہشت ہے محروم ہو کر اپنی اپنی ہشت کی تلاش میں مرکردئل ہیں۔ کیا ہم کھوئی ہوئی نعت کے متلاثی ہیں؟ ۔۔۔۔ کیا ہم چھوڑی ہوئی مزل کے مسافر ہیں؟ ۔۔۔۔ کیا ہم بھولے ہوئے زمانے کی یادوں میں مم ایس کیا ہم اپنے لوھورے خوابوں کے پورا ہونے کے خطر ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔ اس کا اظہار آسان ہو جائے۔ فاموثی بہت بردا راز ہے۔ اس راز کو سنا جا سکتا ہے۔ زبان وہ بات کہ بی نہیں سکتی 'جو سکوت سے بیان ہوتی ہے۔ جہاں میں الہوں ' وہاں میں کچھ ہے۔ یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں ہونا 'نہ ہونا ہو تا رہتا ہے۔ جہاں منظر بدلتے رہتے ہیں۔ میں زندگی ہے اور یہ زندگی موت سے وامن بچاکر نکل جاتی ہے۔ پھر بھی اس راز کو مخنی بی رہتا چاہئے۔ یہ راز کھل کیا تو کوئی نیا بی گل کھل جائے گا۔ انظار میں زندہ رہتا زندگی ہے۔ میں زندگی میں ہوں ' وہاں زندگی ہے ' دیات ہے اور راز کے اظہار کا انظار ہے۔



كيا بم چھنى ہوئى متاع بے بما كے غم ميں مبتلا ہيں؟ ..... ميں مجھ بھى مل جائے ہم گلہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

شاید ہم ابی انا کے بے جان کھوڑے پر سوار ہیں۔ ہم فاصلے مطے کرتے رہے ہیں لیکن سفر نمیں کتا۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صعوبتیں اٹھاتے رہے میں اور انجام کار جمیں معلوم ہو آ ہے کہ جم نے کل سنز مگرے قبرستان تک بی كيا ہے- ہم مر مرك مرتے ہيں- ہم آسانى سے كول نيس مرتے- كيا حقيقت تلم كرنا مارے لئے نامكن ہے- كيا يہ مارى اناكى توبين ہے؟ عُم كى آدھياں ورخت کو گرا دی میں لیکن ورخت کا سامیہ اٹا پر اڑا رہتا ہے۔ وہ گرنے کو تیار ی سس ہو آ۔ اے لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی وہ ورخت تو گر گیا جس کا تو سلیہ ہے۔ وہ ی أن سن كرويتا ب- وه شرمنده مون يربحى شرمنده نيس موتا-سلطنت جلى جائ بوئے سلطانی نہیں جاتی۔

ہم این بات و فواہ غلط می کیوں نہ ہو انہیں چھوڑ کتے بم دوست کو چھوڑ وتے ہیں ' بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحث جیننے کی تمنامیں اپ سائقی ہار جیستے ہیں۔ قائلہ حتم ہو جائے تو ہاری مرداری حتم نہیں ہوتی۔ ہم کچھ بھی تو تشکیم نس كرتے م دو مرول كى حقيقت توكى قيت ير تسليم كرنے كو قطعا" تيار نسي

مارا باپ خواہ دس مرتبہ مرجائے ہم خود کو میتم مانے سے انکاری ہوتے ہیں۔ ہم مرنع کی طرح اکڑتے رہتے ہیں۔ زیج ہونے سے پہلے بھی بانگ ضرور ویتے ہیں۔ ہم ایخ ہونے کا اعلان کرتے کرتے اُن ہونی کی لیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم ایک نامعلوم خوف میں جلا ہیں لیکن ہم ود مرول کو خوفزدہ کرنے کے عمل سے باز نس آتے۔ جب ہم ورا رہے ہوتے ہیں ہم ورحقیقت ور رہ ہوتے ہیں۔ ہم طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بناتے ہیں اور لوگ مھی بھی ہارے نیں ہوتے۔ ہم صرف مفاوات سے مجت کرتے ہیں۔ انسانوں سے محب

رنا میں نیں آیا۔ ہم نے انسانوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم مرف ایک انان سے مجت کر کتے ہیں۔ اپنا آپ۔ ہم خود سے مجت کرتے ہیں۔ ابنی پرسٹش رتے ہیں۔ ہم مرف انی شکل پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ اپ تعمیدے سنتے ہیں اور مجھتے میں کہ لوگ سے کمہ رہے ہیں۔ ہم خوش فنمی کی غلط فنمیوں میں رہا پند سرتے ہیں۔ ہم خود کو بس مامور من اللہ ہی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اپنی رعایا ہونے کے علاوہ کوئی مقام دینے کو تیار نہیں۔ ہم خود کو باحیات شمنشاہ بنے رہنے کا حق وے چکے ہیں۔ ہم خود کو سید' مغل' غزنوی' سوری' غوری' بلکہ مرسلم اور راجوت نسل سے متعلق کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ "پدرم سلطان

ہم مرف انسان ہونے کو قابل عزت نہیں سمجھ کتے۔ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ احماس کی عدم موجودگی میں بھی اعلیٰ نسل سے وابطی مارے لئے قاتل عزت ہے۔ ہمیں قبلے اور براوریوں پر ناز ہے۔ مرف شرف انسانیت مارے گئے ب معنی ہے۔ ہم دولت کو ضرور وقعت دیتے ہیں بشرطیکہ مارے پاس ہو- اگر می دولت دو سرول کے پاس ہو تو ہم کتے ہیں یہ سب غریبوں کا حصہ ہے۔ مزدوروں کا حق ہے۔ یہ سب ناجائز کمائی ہے۔ یہ سب حرام کا مل ہے۔ رشوت خور ولیل كينے لوگ عزت والے لوگ تو صرف مم يں- كيا مم مرف تجزية كرتے رہے یں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

مم مج ہوتے ہی گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیبت ادا بندیدہ مفلہ ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ کی نہ کی کے ظاف ہی بولیں گے۔ غیبت کے بارے میں الله كريم كا ارشاد كه "غيبت كرنے والا ايے ب جيسے كوئى اپنے مردہ بھائى كا كوشت کھائے" ہم نے من رکھا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ' فیبت ہاری عادت ہے۔ ملکے ' ارام رائی عب جوئی وغیرہ کافن اور علم ہم نے اخبارات سے حاصل کیا ہے- میدان ساست کی عنایت ہے یہ علم-

WWW.P&KSOCIETY.COM

ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں' ہم فدا کا گلہ کرتے ہیں' ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں' ہم افروں کا گلہ کرتے ہیں' افر گلہ کرتے ہیں' ہم افروں کا گلہ کرتے ہیں' افر ما تحوّل کا گلہ کرتے ہیں' والدین اپنی اولاد کا گلہ کرتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کا گلہ کرتے ہیں۔ کون کس کا گلہ نمیں کرآ۔ اگر فیبت اور گلہ چھوڑ دیں تو شاید ہم تحمیری دور میں وافل ہو جا ہیں۔ فیبت کے بارے میں ایک دفعہ کی نے حضور اگرم سے سوال کیا کہ "یا رسول افلہ فیبت کیا ہے؟" آپ نے فرایا "کی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نمیں کی جا کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نمیں کی جا گئے۔" سائل نے عرض کیا کہ اگر اس کے منہ پر قمہ دیا جائے تو؟ آپ نے فرایا "تو سے حیاتی ہوگی" ۔۔۔۔" سائل نے عرض کیا کہ اگر اس کے منہ پر قمہ دیا جائے تو؟ آپ نے فرایا "تو یہ جیاتی ہوگی" ۔۔۔۔۔

برطل ہم لوگ شکوے لور شکایش سنے لور سانے کے عذاب میں جالا میں۔ ہم مرف باتیں کرتے میں کام نس کرتے۔ ہم کیا کرتے میں؟

ہم زندگی بحر زندہ رہنے کے فارمولے کیے رہتے ہیں اور جب زندگی اندر

سے ختم ہو جاتی ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ کو تکہ ہم نے موت کا فارموالا تو

سیمای نہیں ہو آ۔ بی بغیر فارمولے کے مرجاتے ہیں۔ اسلام نے باستھد زندگی

کے ساتھ ساتھ باستھد موت کا فارموالا بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے

گئے انہیں مردہ نہ کو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مرف دیکنے والوں کو شور نہیں۔ ایک
موت کہ زندگی لور موت پیدا کرنے والے کا عظم ہے کہ یہ زندہ ہے۔ موت کا یہ
فارموالا ہم بحول گئے۔ ہم مرتے نہیں ہیں۔ ہم مرف مارے جاتے ہیں۔ سکتی
لور کراہتی ہوئی موت سے مزاب ہے۔ ہم نے تربیخ بھڑکنے کی قونتی ما تکنا چھوڑ
ویا ہے۔ ہم میں دل مرتضیٰ نہیں، سوز مدین نہیں۔ زندگی مرف زندہ رہنے کی
قبل میں دل مرتضیٰ نہیں، سوز مدین نہیں۔ زندگی مرف زندہ رہنے کی
قبل میں مرت ایک مصیت بن کے آئے گی لور آگر زندگی متھد کے
انے گزری تو موت قبلیت کی شد بن کے آئے گی۔ حیات جاودان لائے گی۔ ہم
فوری نہیں کرت ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم ہر وقت ہما گے چلے جاتے ہیں۔ افراتفری کا عالم ہے۔ وفتر کو جانا وفتر ہے جانا۔ پچاس سال کی نوکری میں تمیں سال تو مدت طازمت ہے اور باتی کے بل ہم نے طاقت کے بل پر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم توسیح مدت طازمت مامل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو پچاس سال کی نوکری میں ہم اتنا سفر کر جاتے کہ والی ابن بطوطہ اور مارکوپولو کے نام بھی بھول جائیں۔ لیکن ایک کولو کے بیل اور کوئی بین بطوطہ اور مارکوپولو کے نام بھی بھول جائیں۔ لیکن ایک کولو کے بیل اور کوئی سن کے مینڈک کی طرح ہم وہیں رہتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے می نہیں ہوتے۔ ہم راہتے میں حائل ہونے والی ایک دیوار کو گراتے ہیں۔ اسکلے من ایک نئی دیوار کو گراتے ہیں۔ اسکلے من ایک نئی دیوار کوا میں حائل ہو جاتی ہے۔ بس چل سو چل کھیل جاری رہتا ہے۔ نہ ہم اپنی آثادی سے ڈر لگتا ہے۔ نہ ہم اپ تائی سے استے مائوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگتا ہے۔ عمر تاریکیوں میں کاشنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ عمر تاریکیوں میں کاشنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا

ہم بمرطال بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بہت مصروف رہتے ہیں۔ غالبا ہم کمی رار شے کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ یہ روشن شے لوبھ کی پری ہے۔ ہم اس یکھیے دو ڑتے ہیں اور پری کا محافظ خوف کا دیو ہمارے پیچے ہو تا ہے۔ نہ ہم اس چھوڑتا ہے۔ ہمیں کون بتائے کہ لالجی ہمیشہ ڈر تا ہے۔ جس نے لالج چھوڑ وا وہ بس "لاخوف" اور "لا یحزنوں" کی منزل میں اکر دیا گیا۔ ہم خود پر رحم نہیں کر کتے ہیں؟

کڑت مقاصد نے ہمارے کئے قلت سکون پیڈا کر وی ہے۔ ہم بہت ی گیل گزارتے ہیں اس لئے ہمیں بہت ی اموات سے گزرنا پر آ ہے۔ اگر متو مقصد مل جائے تو کڑت اموات سے بچا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی المجھ عاصل کیا یا زندگی کو بچھ عطا کیا وہ لوگ وحدت مقصد والے لوگ تھے۔ الا خوفزدہ کئے جا سکتے تھے نہ خریدے جا سکتے تھے۔ اور نتیجہ سے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ

ك ك ي زنده بي- بلك وى تو زنده بي- لوك زندگي مين مرجات بين اور. لوگ موت میں بھی زندہ ہیں۔ کیا ہم غور نہیں کر کتے ...... ہم کیا کرتے ہیں؟

### یے ترتیب



ا زندگی ترتیب بلکه حن ترتیب کا نام ہے۔ لیکن مجھی میں ترتیب این ے باہر مو جاتی ہے جس طرح کناروں کے اندر سنے والا خاموش وریا مجھی نہ ا ہے آپ سے باہر ہو جا آ ہے اور پھر تمام زندگی کو بے ترتیب کرویتا ہے۔ بے ترتیب ہونا عناصر کے بریثان ہونے کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے ایک نگ ہوتی ہے کہ محفل احباب ہمشہ ترتیب میں قائم نہیں رہی ہے۔ حلقہ نال بھی ترتیب سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان بیٹے بیٹے اپن نگاہوں میں بدل سا اب- مجمى جن باتوں پر افسوس ہو تا تھا اب ان پر افسوس نہيں ہو تا كم انسان ی چکا ہو آ ہے کہ حسن ترتیب عارضی ہے۔ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تسبیع کے نے بھر جاتے ہیں اور انسان سوچا رہ جاتا ہے کہ ضبط ب ضبط ہو کیا۔ اصلاط ب ناط مو من - شرازهٔ حالات اور شرازهٔ خیالات منتشر مو گئے-انان چُنا ہے کرے ہوئے موتی' اور خیال کی تبیع مرتب کرنے کی کوشش رما ہے۔ لیکن اب کمل! بے تر تیمی انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ تے روتے ہس برتا ہے اور منتے منتے رو برتا ہے۔ مانوس اور مرغوب مقالت رافراد اور کیفیات سے گریزاں ہو جاتا ہے۔

جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب مھی قائم نہیں رہ سکتی-

می باقاعد گی کو کامیابی سمجها جا آ ہے اور مجی بے قاعد گی کو پند کیا جانے لگتا ہے۔

جب خیال ب ترتیب اور منتشر مو جائے تو اظمار عیان اور تحریر می را ختم ہو جاتا ہے۔ سمی بات کا کوئی سراسی سرے سے نہیں ملا - بندشیں اور کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جن اینوں سے خوبصورت مکان بنائے گئے وہ پھر ربط سے ر ربط ہو کر ملے کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ واضح ، غیرواضح ہو جاتا ہے۔ ای کیفیت میں، میں نے چاہا کہ مضمون لکھا جائے لیکن پھر میں نے ہی چاہا کہ مضمون نہ لکھا جائے۔بس بے ترتیب باتیں کی جائیں۔

غور کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں' ہماری ریا منیں اور ہماری دعاکمیں اتن بااڑ نسیں ہوتیں جتنی ہم سے پہلے لوگوں کی ہوتی تھیں۔ گذشتہ زمانوں کے لوگوں کے حالات اتن خو محكوار نسيس تھے جتنے آج كل ميں۔ آج كا أيك معمولي ساكار خاند دار ایک چھوٹا سا سرمایہ وار بھی اپنے پاس اتن دولت رکھتا ہے کہ شاید کسی مغل باد ثار کے تصور میں بھی نہ ہو- ان لوگوں کی زندگی خوشکوار تھی- لیکن ان کے پاس از كنديشرز نيس سے على فون نيس سے ان كے باس سنرك لئے كاريال جماز ارر میلی کاپڑ نسیں تھے۔ ان کی مرکیس بس نام کی مرکیس تھیں۔ وہ سنر کیا کرتے تھ<sup>ا</sup> محوراً گاڑی میں اور ہاتھی کی پشت بر- وہ لوگ محورے دوراتے تھے اور خوش رجے تھے۔ آج ایک عام آدی اتن آسائش میں رہتا ہے است آرام میں رہا ے اس کو ہر طرح کی سمولتیں میسر ہیں الین دل بھا ہوا ہے۔ شاید زندگی ک ب ترتیم میں گھر چکا ہے۔ کثرت مقاصد نے آج کے انسان کو جکڑ کے رکھ د

مریز تعلی اور سطی موتی جا ری ہے۔ کسی زمانے میں کمیں سے درد کی فرا الحتی تو سارے زمانے میں احساس کی لرووڑ جاتی۔ آج لوگ گھرے بے گھڑا مجنئ پانی کی نذر ہو مجئے لیکن عیاشیوں کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ شاید ہم ترتیب ا مب حدیں روندنا جاہ رہے ہیں۔ کل تک بیٹیوں کی رحقتی ایک ورد کا سال تھا مل ' بنی جب بلنیں تو کہتے ہیں کہ آسان کے کنگرے ال جاتے۔ لیکن آج کم

سی قتم کاکوئی اثر نمیں ہو آ۔ واس رحمتی کے وقت رو نمیں سکتی اے بد ہے لہ رونے سے اس کا سیکلوں روبے کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ایک نعلی رو اصلی غم پر چرها دیا جاتا ہے اور کیفیت کی ترتیب ب ترتیب کرکے رکھ دی اتی بے .... موجودہ دور شاید کیفیات شکن ہے۔ خلوم وقا لور استقامت رانے وشمنیاں سب بے ترتیب ہو منی ہیں۔ مجدیں برحتی جا رہی ہیں اور نمازی الت جارب می- مجدول کے گنبد اور منار بھی اپ قدیم اور رُخلوم انداز سے نے جارے ہیں۔

لاود سیکروں کا شور ہے۔ تبلغ کا زور ہے۔ مسلمان مسلمانوں کو مسلمان ونے کی تبلغ کر رہے ہیں۔ جس کی طبیعت جاہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور رئی نائی ایک تقریر دے مارے ، بے بی ہے۔ وقت قیام بھی تجدے میں گزارا جاتا ہے۔ زندگی کسی رخ پر جا رہی ہے اور تبلغ کسی اور رخ پر- ہم لوگ بیان کرتے ں کہ حضور اکرم کی زندگی ساوہ تھی۔ آپ نے مجور کی جنائی کا بستر بنایا ہوا تھا۔ أب ك لباس مبارك مي يوند تھے۔ آب سب سے زيادہ معزز انسان عائے گئے در آپ کے مانے والے آپ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ جبکہ ماری رندگی اس زندگی ہے بگسر مختلف ہے۔

حضورِ اکرم نے شادی کی تقریبات کو سادہ ترین رکھنے کا عظم فرایا۔ آج ضور کے مانے والے بجوں کی شاویاں کرتے ہیں الکوں روپے خرج کے جاتے یں۔ لڑی والے برات کے استقبل لور طعام پر بے دریغ خرج کرتے ہیں۔ کی سی برات سے پہلے رسم حا بندی اوا کی جاتی ہے۔ راتوں کو ایک گھرے ومرے مرجانے والے مندی کی رسم لوا کرنے کے لئے برعام گا بجانا کرتے ال- وولي قلميس ينائي جاتى مي اور اب مسلمان مون كا سرعام خال الواجايا ب- بدے بدے موالوں میں شادیوں کی دعوت موتی ہے اور برات میں کی بدے مای جلے کا رنگ نظر آیا ہے۔ کیا بے گا؟ امیر میے کی نمائش کرے غریب کو مزید WWW.P&KSOCIETY.COM

غریب کر دیتا ہے۔ اور غریب کی بیٹیاں بیشہ بیٹیاں بی بی رہتی ہیں۔ انسیں ولمن بنے کاموقع اس لئے نہیں ما کہ ان کے پاس وسائل نہیں۔

یہ عجب باتیں ہیں۔ ایما لگناہ کہ ہر شعبہ اپنے اصل سے باہر ہو گیا۔ ہر ترتیب ٹوٹ گئی۔ کسی زمانے میں استاد کردار ساز ہوتے تھے۔ بچوں میں عظمت کردار پیدا کرتے تھے۔ ردھانیت کا درس دیتے تھے۔ زندگی کی حقیقوں سے آئنا کرتے تھے۔ لور آج کچھ اور ہی ماحول پیدا ہو گیا۔ درس گاہیں کچھ اور قتم کے انسان پیدا کر رہی ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے۔ لیکن ہم نے خود جو اسلای معاشرہ بنایا ہے' اس کی حالت بے ترتیب سی ہے۔ ہم بچوں کو انگریزی سکولوں میں راخل کراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامی روحانی معاشرہ پیدا ہو۔ ہم کیا بور ہیں اور کیا کاٹنا چاہتے ہیں۔

ہم عجب قوم ہیں۔ عبادت عربی میں کرتے ہیں ' دفتروں میں اگریزی لکھے ہیں' اگریزی بولے ہیں۔ ہم عام طور پر گفتگو اردو میں کرتے ہیں' گھروں میں اور بین کلف ماحول میں مادری ذبان استعال کرتے ہیں۔ ہم اقبال کے کلام کو برن عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی پر اعتراض کرنے ہے بھی باز نہیں رہے۔ قائد اعظم کو بابائے قوم مانا جا آ ہے اور ان کے دیئے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے ہوئے باکستان کی وہ عزت نہیں کرتے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے ہوئے باکستان کی وہ عزت نہیں کرتے ہواس کا حق ہے۔

ہم رحملی کا سبق دیے رہتے ہیں اس کے فوائد اور محان بیان کرتے ہیں۔
لیکن کی پر رحم نمیں کرتے۔ لوگ است امیر ہیں کہ بس بے حساب امیروں کا
مل بردہ تا جا رہا ہے اور غریوں کی تعداد بردھتی جا رہی ہے۔ یہ کیا ترتیب بے گا؟
کیا رحم لی ہوگی؟ کیا بھائی چارہ ہو گا؟ کنارے پر آ جائیں تو الدادی کیپ آپ کے
استقبل کے لئے موجود ہوں گے۔ لیکن ڈوبے والے کے پاس تو کوئی الدادی نہے۔
یہنے۔ یہ وسائل کی بات نمیں ہے ، یہ احساس اور جذبات کی بات ہے۔

میلی ویون پر کشتیال دیکھنے والے کیا سیسیں گے۔ ظلم دیکھنا اور ظلم کرنا بندیدہ مشغلہ ہو آ جا رہا ہے۔ ای طرح شرم وجیا کے پردے چاک کئے جا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی مشکو میں نئے نئے لفظ شامل کئے جا رہے ہیں۔ گینگ رب ایک عام روزمرہ کے طور پر استعال ہو رہا ہے۔

مارے اخبار ملک میں ہونے والے گناہ اور جرائم کو نمایاں سرخیاں دے کر عوام کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ سنی خزیت کا پیدا کرنا ایک کاروباری ضرورت ہو گیا ہے۔ قامیں وڈیو فامیں دن رات قوم کے کردار میں زہر گھول رہی ہیں۔ مارے بچ دیکھتے دیکھتے پچھ اور سے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کل کو ساری ترتیب کو کمل طور پر بے ترتیب کر دیا جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہئے جب ساری ترتیب ختم ہو جائے۔ شاید وہی وقت قیامت کا ہو۔ باب بیٹا اور مال جب ساری ترتیب اٹھ چکے ہیں۔ کیا اوب اور کیا لحاظ!!

اس سے پہلے کہ ہم سے سب پچھ چھن جائے ہمیں بت پچھ چھوڑ دیا چائے۔ اور پھر سے تربیب نو پیدا کرنی چائے۔ انسان انسان کا دکھ محسوس کرے۔ بلکہ انسان انسان کو انسان تو سمجھے۔ یہ فنا کی بہتی ہے۔ یہ وقت کا عبرت کدہ ہے۔ یہاں سے بوے برے بردے فراعنہ لعنتی ہو کر نگلے۔ یہاں سے کوئی چیز اٹھائی نہیں جا کتی۔ زمینیں انقال کراتے کراتے بندے کا اپنا انقال ہو جاتا ہے۔ ہم دو مرول کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور آنے والی نسل مال کے انظار میں ہاری

ر خصت کی دعا کرتی رہتی ہے۔

کیا ایسا نمیں ہو سکنا کہ جو ہو رہا ہے 'وہ نہ ہو۔ اور جو نمیں ہو رہا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ کیا ایسا نمیں ہو سکنا کہ ہم ایک وصدت میں پھرسے پرو دیئے جائیں۔ کیا تمام علاء اور تمام مشائخ اکشے نمیں ہو کتے؟ کیا اس قوم کو وہ وقت نمیں مل سکنا جس کے آنے کی دعائمیں کی جا رہی تھیں؟ کیا وہ قربانیاں جو شہید نمیں مل سکنا جس کے آنے کی دعائمیں کی جا رہی تھیں؟ کیا وہ قربانیاں جو شہید ہونے والوں نے بیش کیں 'ان کو رائیگاں ہونے سے بچابا نمیں جا سکنا؟ یمال اپ

ویس میں بت سے لوگ خود کو پردلی مانتے ہیں- کول .... .؟

کیا قوم حاکوں اور محکوں میں تقتیم ہو جائے گی؟ کیا اے امیر غریب میں بٹ جانا چاہئے؟ کیا موجود بے ترقیمی بٹ جانا چاہئے؟ کیا موجود بے ترقیمی پھر حسن ترتیب میں نہیں آ کئی؟

یہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے فضل کے انظار کا وقت ہے۔ ہم
ایک دو سرے کو نقصان پنچانے کے عمل سے دراصل ملک کو نقصان پنچا رہ
ہیں۔ ملک ماں ہے۔ اس کا ایک بیٹا مرے یا دو سوا سر جائے ۔۔۔۔۔۔ برابہ ہے۔
اپوزیش بھی ایمان سے کام لے اور حکومت بھی خلوص کے ساتھ کام کرے۔ قوم
اور ملک مزید کمی صدے کے متحمل نہیں ہو کتے اور ہم سارے ملک پر رحم
کریں۔ اس کی خدمت کریں اور قوم کی تشکیل کریں۔ اور پھر عناصر میں ظہور
ترتیب بیدا ہو جائے گا۔

رابط ریہ نہیں کہ بوسٹ بکس نمبرہا ویا جائے۔ رابطہ اس خیال کا نام ہے

جو كى قارى كے ول مي مصنف كے بارے ميں پيدا ہو- ول ميں پيدا ہونے والا خيال بى رابطہ بى كملائ گا-

اگر ایک آوی آپ کے پاس سے گزرا' اس نے آپ کو دیکھا اور خاموثی

سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس کے دل کا

دابطہ قائم ہو گیا۔ ہزارہا رابطے خاموثی سے پلتے رہتے ہیں' کوئی کوئی رابطہ ظاہر

ہوآ ہے۔ ماں کا رابطہ اپنے بچ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو آ ہے۔ وہ بچ

کے خیال میں سوتی ہے' اس کے خیال میں جاگتی ہے۔ اس کے خواب' اس کی

بیداری' اس کے پردگرام اس آنے والے بچ کے حوالے سے بخ رہے ہیں۔

پردیں جانے والے اپنے دیس کے رابطے میں رہتے ہیں۔ عمرپردیس میں کشتی ہے۔

اور رابطہ وطن میں رہتا ہے۔ ماں کی دعائمیں رابطے کی شکل ہیں۔
ہم لوگ بعض اوقات سے دریافت کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ کس کا
کب کیے اور کماں رابطہ ہو گیا۔ استاد کی بات اس کا دیا ہوا علم جب تک قائم
دہ استاد سے رابطہ ہے۔ استاد فوت ہو جائے تب بھی رابطہ ہے۔ اس لئے
مظم کی قدر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور جو ذات معلم اظان ہے اس کا رابطہ
کمی ٹوٹ ہی نہیں سکا۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

را بطے دلوں میں پلتے ہیں۔ محبت صرف را بطے کا نام ہے۔ ایک آدی نے دو سرے انسان کو پند کیا۔ آکھوں نے چرہ دیکھا' دل نے تبول کیا۔ مدح نے استقبال کیا' رابطہ مستقل ہو گیا ہمارے غم' ہماری خوشیاں ای رابطے کی روشیٰ میں چلتے اور پلتے رہتے ہیں۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں' وہ برنوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں' وہ برنوں میں چھوڑے ہوئے دل اور اپنی نگاہ کی گری سے انڈوں کو میں انٹوں کے انڈوں کو گھرے میں' انٹیں سے ہیں۔

رنیا میں نظر آنے والی حرکت رابطوں کی تغییر ہے۔ بندے کا رابطہ خدا کے ساتھ وا جا ہے اس کا اظہار ہو یا نہ ہو اقائم رہتا ہے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے وہ زندگی دینے والا زندگی واپس لے لے ان تب بھی رابطہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہر حال میں آپ کی سانسوں میں ہے۔ آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے رابطے اس کی ذات کی طرح رُرامرار اور رُر آثیر ہوتے ہیں۔

ایک رابطہ جو ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک رابطہ جو خدا ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ زندگی رابطوں کی داستان ہے۔ رابطے ہی رابطے کہ سمجھ سکیں لطف ورنی ہی رونی ہی رونی ہی رونی ہی رونی ہی الطوں کو نہ مانی میں زندہ ہیں ہم حال میں زندہ ہیں ہم حال میں زندہ ہیں ہم مانی میں زندہ ہیں ہم حال میں زندہ ہیں ہم مانی میں زندہ ہیں ہم حال میں زندہ ہیں ہمارے مستقبل میں زندہ ہیں۔ یہ ہزار ہا لا ہر ریاں مانی کے مصنفوں کے ساتھ ہمارے رابطوں کی ایک واستان ولنشیں ہے۔ اگر مصنف فانی تھا، مرگیا۔ اس کا ذکر مانوری نہیں تو پھر اس کی کتاب کیا ہے؟ کتاب مصنف کے پاس لے جاتی ہے مضروری نہیں تو پھر اس کی کتاب کیا ہے؟ کتاب مصنف کے پاس لے جاتی ہے اس کے دماغ میں لے جاتی ہے اس رابطے کے اس کے دل میں لے جاتی ہے اس کے دماغ میں لے جاتی ہے اس رابطے کے کہ میں کمی مصنف کو نہیں مانا یا کہی کی «کیمیائے سعادت» کو نہیں مانا یا کمی «کیمیائے سعادت» کو نہیں مانا کہ ان کے مصنف مرکئ ختم ہو گئے تو ادب کسی «کشف المجوب» کو نہیں مانا کہ ان کے مصنف مرکئ ختم ہو گئے تو ادب

ے یہ سوال بوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو اور حدیث کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو-زندہ کلام کیے انتے ہو-

حقیقت بہ ہے کہ ہر چیز 'ہر گزری ہوئی چیز 'اتنی زندہ ہے کہ اندازہ کرنا دیکل ہے۔ کی آدی کا باپ فوت ہو جائے ' قبر میں وقن ہو جائے۔ اگر وہ گزر میا ختم ہو گیاتی قبر کیا ہے اور کیوں ہے؟ اگر قبرصاحب مزار کے نام سے موسوم ہے تو ہر مزار اپنے صاحب مزار کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔

ہم اننی داہلوں میں بلتے ہیں' اننی رابطوں پر جیلتے ہیں' کی رابطے ہاری مد بین کی رابطے ہاری مد بین کی رابطے ہاری گزرگاہِ خیال کے راستے ہیں۔ اننی شاہراہوں پر وقت کے قافلے جلتے رہے۔ وہ قافلے کمیں غائب نہیں ہو گئے 'کمیں عنقا نہیں ہو گئے۔ کمیں معدوم نیں ہو گئے۔ وہ سارے زمانے کے چرے پر اپنے نقش مرتسم کر

تاریخ ماض سے رابطہ ہے اور ذہب کہ جب تو ہے ہی رابطے کا نام۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور شکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا ہم کو ایمان عطا فرمایا دور ہمیں ایک ایسے ہی معظم پر ایمان لانے کی سعادت بخش کہ جو آج سے بہت عرصہ پہلے تشریف لائے۔ اگر ہم یہ کتے ہیں کہ حضور اکرم اپنے ذائے تک موجدہ تھے اور اس کے بعد نعوذ بائلہ موجود تشیں ہیں تو سوچنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے جو کلمہ پڑھا اور جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے۔ حضور اکرم کی زندگی اور موجودگی میں حضور پر ائیمان لانا ایک دیمی ہوئی ہات تھی۔ آج بب وہ ذات ہمارے درمیان اس حالت میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کا کلمہ اس بیشن سے دوہ ذات ہمارے درمیان اس کا شادت اسے وثوق سے کیے دیں اس کا کلمہ اس بیشن سے کہ ہم اس کا کلمہ برجعے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضور کے اتنا ہی قریب مانے ہیں ہونا وہ گئی جو کلمہ پڑھنے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضور کے اتنا ہی قریب مانے ہیں بینا وہ بھی جو کلمہ پڑھنے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضور کے اتنا ہی قریب مانے ہیں ، جتنا وہ گئی ہو کلمہ پڑھنے ہیں۔ یوکلہ رابطہ جغرافیائی نہیں ، تاریخی نہیں ، وجودی نہیں بلکہ ب

ایک روحانی رابطہ ہے۔ وہ رابطہ آج بھی اتنا ہی قوی ہے' اتنا ہی لافانی ہے جتنا بلے تھا۔ میں وجہ ہے کئہ آج کلمہ پڑھنے والا کل کے کلمہ پڑھنے والے کے برابر

جن لوگوں کے زمانے میں نزولِ قرآن ہوا' انہوں نے دیکھا کہ کس طرح نزول کی کیفیات پدا ہو کمی- ہارے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن ہارا ایمان اتا ہی قوی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے ، جبر کیل امن کا لایا ہوا ہمیشہ رہنے والا حضور اکرم کی زبان سے لکلا موا۔ اور یہ کلام بیشہ ہی اپی تمام تقدیس کے ساتھ محفوظ اور قائم رے گا- لوگوں نے اس رابطے کے بارے میں بت سے شمات پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی منجائش نہیں کہ حضور پاک اللہ ك رسول بين بيشه كے لئے بين اور بيشه كے لئے بين- اور جو بين انسين تھے سیس کمہ کتے۔ بچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر نزول کلام مجید ہو ، وہ ذات کم سیں ے مقدس کتاب ہے۔ حضور کے رابطے کو سجھنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ ہی رابطه ب اور رابطه بي كلمه ب-

مراسم ایخ متی کے ساتھ رابط رکھا ہے اور یہ رابطہ مجھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم جس اسم کو بکارتے ہیں' اس کے مشی تک ہاری بکار پینچی ہے اور مس جواب طنتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کی اصلاح بھی اور اس کا عرفان بھی ان رابطوں کا مربونِ منت ہے۔ روح ' روح کو کائیڈ کر سکتی ہے۔ اب تو مغرب اور سائنس زدہ مغرب نے بھی روحانی رابطوں کو تنکیم کر لیا ہے۔ انسان ایک ماحول میں رہتا ہے اور ممکن ہے اس کے رابطے ممی اور عاصل سے ہوں۔ول ک باتي دل والے بي سمجھ كتے بي- روح كى دنيا روح والے بى بهجانتے بي- راز كا عالم راز جانے والوں ير آشكار مو آ ہے۔ أكر ماضى كے رابطے خم كر دي مح توسمى مستقبل بر ايمان لانا ممكن بي نهيس موسكتا-

ہم رکھتے ہیں کہ قوم بررگوں کے دن مناتی ہے۔ اس دن بررگ لوگ ائی

عارمنی رخصت کے بادجود اینے دنوں کے منائے جانے کا لطف عاصل کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیا قائد کی روح کو سلام ہے اور اس کے لئے آسودگی کا پیغام۔ ای طرح باتی لوگوں کے آستانوں پر ہماری حاضریوں کا عالم ہے۔ انسان سوچ سمجھ کر غور کے ساتھ اپنے رابطوں کو دریافت کرے اپنے رابطوں کی حفاظت کرے اور اینے رابطوں سے ہو سکے تو قوم کو آگاہ کرے۔ اقبال نے پیر

روی سے رابطہ کیا' طالانکہ پیرِ روی کوئی زندہ انسان نہیں تھے اور پیرِ روی کا

نیض اتبال کے اندر بولا' قوم نے دیکھا' قوم نے سوچا' قوم نے نیطے کے' نیطے کامیایوں سے مرفراز ہوئے اور آج وی فیلے ہارے ہم ہونے کا جواز ہیں۔ غور سے دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات کمیں اچھا کلام تحرر كريس تو آپ كے لئے بزار ہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ كى صحت اور زندگى كى دعا کے لئے تیار ہوں مے۔ سی کا نام نہیں معلوم ، سی کا چرو نہیں دیکھا لیکن ان ے رابط ہے ان کا آپ سے رابط ہے۔ رابطے آپ کو تقویت دے دے ہیں

اور آپ ای تقویت سے اینے سفر پر گامزن ہیں۔

خدا مارے روحانی رابطوں کی حفاظت فرمائے۔ انسیں مارے لئے وعا دیے کی توفق عطا فرائے۔ ہمیں ان کا شکر اوا کرنے کی توفق عطا فرائے۔ ہمارے استادوں کی خر ادر میں ایمان کی خر ادر میں ایمان ک وولت عطا فرمانے والوں کی خدمت میں سجدہ نیاز-

## ٔ رشتے

رشتے دو سم کے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہمیں پدائش سے بی وراثت میں طے
در وہ جو ہم نے خود بنائے۔ پدائش رشتے خون کے رشتے ہیں۔ مال باب بن
مائی اعزّہ و اقرا۔ یہ سب رشتے بن بنائے ہوتے ہیں۔ یہ رشتے نہ جو ڑنے سے
بزتے ہیں اور نہ تو ڑنے سے ٹوٹے ہیں۔ یہ دائی رشتے ہیں۔ یہ ازلی وا بسکیال
ہیں۔ یہ ہاری ذمہ داریاں ہیں ، جنہیں ہم نے پورا کرنا ہو تا ہے۔ بزرگوں کی
بزت مجھوٹوں سے پار ان رشتوں کا نقاضا ہے۔

وہ رشتے جو ہم خود بناتے ہیں 'مارے دوست ہیں 'مارے ہم جماعت 'ہم فرہ بنتے ہو ہم خود بناتے ہیں 'مارے محب 'مارے میں رفقاء ' فرب 'ہم پیٹہ 'ہم دم رفق 'مارے محب 'مارے محب 'مارے ساس دفقاء ' مارے مخالفین 'مارے مداح 'مارے افر 'مارے ماتحت بلکہ حریف و حلیف 'مارے اساتذہ 'مارے حلائدہ – فرضیکہ ہر ملرح کے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ماری زندگی ہمارے ان ہی رشتوں میں بٹ جاتی ہے 'ختم ہو جاتی ہے اور کٹ بار توں اور جنازوں میں شامل ہوتے ہوتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک مختمر زندگی استے لامحدود رشتوں کی کماں سے آب لا کئی ہے۔ بس ختم ہو باتی ہے۔ بس ختم ہو باتی ہے۔ بس ختم ہو باتی ہے۔ ہم دو مروں کی داستان سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ داستان جاری رہتی باتی ہے۔ ہم دو مروں کی داستان سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ داستان جاری رہتی باتی ہے۔ ہم دو مروں کی داستان سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ داستان جاری رہتی ہو باتے ہیں۔

ہم اپنے بررگوں سے ان کی زندگی کے حالات سنتے ہیں' اپنے بچوں کو اپنے

زانے کا ذکر ساتے ہیں اور جب بچے اپنا حال سانے کے قابل ہوتے ہیں ، ہم ساعت سے محروم ہو بچے ہوتے ہیں۔ ہم قلیل عرصہ کے لئے یماں ہیں اور یمال کا کاروبار ایک طویل سلسلہ ہے۔ بیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم راستے ہیں بی غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی فخض یہ واستان کمل نہیں کر سکا۔ بھی آغاز رہ گیا اور بھی انجام۔ کچھ گئے ، شکوے ، شکایتی ، کچھ خلک و تریادیں رہ جاتی ہیں ، باتی کچھ بھی تر سامیں رہتا۔

رشوں کی بمار انسان کے لئے ایک عجب احساس پیدا کرتی ہے۔ فرد ایک وسیع اجھامیت کے احساس میں باتا ہے۔ ہم خود کو ہر طرف متعلق محسوس کرتے ہیں۔ ایک عظیم وصال ہمیں اپنی آغوش میں بردرش کرتا ہے۔

ہم یر وقت کی عنایات کے وروازے کھلتے ہیں۔ امکانات روشن ہوتے میں۔ مارا وجود مارا احساس مارا شعور مر طرف محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم فوثی اور غم میں تنا نمیں رہے۔ لوگ مارے ساتھ شریک ہو کر ماری خوشی میں اضافہ کرتے ہیں اور غم کو کم کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھے جا رہ ہیں۔ ہم سویے جا رہے ہیں ،ہم محسوس کے جا رہے ہیں ،ہم ایک وسیع اور مقلم زندگی کا لازی حصہ بن گئے ہیں۔ مارے بغیر زندگی ناعمل تھی۔ مارے آنے ے سب کھ ہوا۔ لوگ مارا انظار کر رہے تھے۔ زندگی مارے استعبال می کمری متی۔ ہم خود کو ایک نمایت ہی اہم فرد سجھتے ہیں۔ ہم نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہو آ۔ لیکن اور یہ لیکن ایک اداس لیکن ہے۔ کچھ بی عرصہ میں سب مجھ برلنا شروع مو جاتا ہے۔ ہم پر برے والے بار کے بادل ب اعتالی کی آندھی ے اڑ جاتے ہیں- ہارے مرول سے محبت کی جادر اتر جاتی ہے- محبت کرنے والے محبت کرنے والے نس رہے۔ ماری خوشیاں مارے عم بنا شروع او جاتی ہیں۔ ہارا عظیم وصال آیک خوفناک فراق بن جاتا ہے۔ ہارے مارے نسیں رہے۔ مارا وجود زندگی میں بی غیر موجود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مارے

تذکرے زبانوں سے از جاتے ہیں۔ ہماری یاد ول سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم تمائی کے صحرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہو تا۔ ہماری محبت ہماری آزمائش بن جاتی ہے اور رشتے دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ رشتے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہمیں بھول جاتے ہیں اور کچھ کو ہم۔ جن کے بغیر گزارا نہیں ہو تا تھا' ان کے ساتھ گزارامشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم والدین کے گھر میں رہتے ہیں' ہم خوش رہتے ہیں اور جب شومئی قسمت اسی مکان میں ماں باب ہمارے گھر میں رہنے والدین رہتے ہیں تو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ہماری ضرور تیں پوری کرنے والے والدین جب ہم سے اپنی ضرورت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم رشتوں کی اذبت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس عنایت کو بھول جاتے ہیں جو ہم پر بچپن میں ہوئی۔

ای طرح باتی رشتے آہستہ آہستہ دم توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ اپنوں سے بگانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک قافلہ چل رہا تھا۔
ایک جموم تھا اپنوں کا' اپنے ' گئوں کا۔ چلتے چلتے جموم بدل جاتا ہے۔ چرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمور ماتی ہور آئم رہتا ہے لیکن افراد بدل جاتے ہیں اور اس جموم میں ممارے ماضی کی کوئی گمراہی نہیں ہوتی۔ سب اجبنی ہوتے ہیں۔ سب سب بخرے ممارے ہی قافلے میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا۔ رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ول پھر ہو چکا ہوتا ہے۔ نہ کوئی یاد ستاتی ہے' نہ کوئی غم رالا تا ہے۔ ہوتا اور نہ ہوتا برابر سالگتا ہے۔

رشتے مارا وقت مارا بید مارا سین اور مجھی مجھی مارا ایمان کھاتے میں۔ میں مارا ساج ہے ادر میں مارا معیار ہے۔ ہمیں ترفیبات میں پھنسانے والے رشتے ہی تو ہیں۔ اور والے رشتے ہی تو ہیں۔ اور پھر اس فیرت سے مجور مو کر ہم ایمان فروشی کر جاتے ہیں۔ ہم فری کو حرام محصتے ہیں اور رشوت کو طال۔ وشتول کے نقاضوں سے متصادم

ہو جاتے ہیں اور پھر سسہ ہم بے بس ہو کر کر گزرتے ہیں وہ کام 'جو ہمیں نہ کرتا

رشتوں میں اہم ترین رشتہ میاں ہوی کا ہے۔ یہ رشتہ ہم خود بناتے ہیں اور خود ہی اس کو نبھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ گاڑی کے دو پہیے ساری عمر مناظرہ ہی کرتے رہے ہیں۔ مبھی مجھی تو مجادلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس غزل کے مطلع اور مقطع میں سکھے فرق نہیں ہو آ۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ سکون بھی اس رفتے میں ہے اور اضطراب بھی۔ شادی کے اولین ایام طلماتی ہوتے ہیں۔ معبت و سرشاری کی داستان ونور شوق کے کھات اور عزت و احرام کے جذبات 'شعور ذات کی بیداری کا دور' ارتقا و بقائے حیات کے عظیم عمل میں اشتراک کا احساس اس رشتے کی اساس ہے۔ لیکن یہ رشتہ بھی۔ کیا اعتبار رشتہ نایائیدار کا۔ بیار بیار ہی میں آپ سے تم اور تم سے تو تک نوبت بہنچ جاتی ہے۔ سكون بخش رشتے كے اذب ناك بهلو نماياں مونے لكتے ہيں۔ انسان بينديدہ كوبس برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع شروع میں لوگ اس رشتہ کے دم سے زندہ ہوتے ہیں اور پھراس کے باوجوں است ملمار میں شروع ہونے والا یہ رشتہ دیپ راگ پر ختم ہو تاہے۔

رشتول کی داستان شروع سے چلی آ رہی ہے۔ رشتے پیدا ہوتے ہیں' رشتے بنتے ہیں' بنائے جاتے ہیں' رشتے پلتے ہیں' رشتے ٹوٹنے ہیں اور رشتے جزا و سزا مرتب کرتے ہیں۔

ذہنی نشودنما اور ارتقاء کے ساتھ رشتوں کی افادیت بدلتی رہتی ہے۔ آج کے متدن و مہذب معاشرہ میں رشتوں کا احساس مشینوں نے حتم کر ویا ہے۔ ہر آدمی ایک جزیرہ سابن گیا ہے۔ محبول کی ضرورت نہیں رہی۔ خدمتیں خرید کی جاتی ہیں اور بس..... ضرورت کے سودے ہیں' رشتے کیا ہیں۔ خاندان محتم ہو رہے ہیں برادری کا وجود عدم ہو چکا ہے۔ حلقہ دوستان اور ہالہ وشمنال میں

چنداں فرق نہیں رہا۔ خون کے رشتے بھی خونی ہوتے جا رہے ہیں۔ خلوص' مہر' وفا اور محبت کے الفاظ معنویت سے عاری ہوتے با رہے ہیں۔ انسان ترقی کر رہا ہے۔ انسیت اور مروت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں رکھتا۔ وہ آسان کے وروازے کھنکھنا تا ہے، وہ ول کے وروازے پر کیوں وستک دے گا۔ وہ خلاوس کے رات دریافت کرنے نکلا ہوا ہے اسے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ وہ ستاروں کی حزر کابی ڈھونڈ رہا ہے 'وہ گزر گاہ احساس سے بے خبرہ۔ اس کے پاس بت میجھ ہے اس پیار کرنے والا ول ہی نہیں۔ اس کے لئے پیار محبت بے معنی الفاظ ہیں۔ انسان کو بے جان چیزوں سے محبت ہے۔ مضینیں کارخانے کا ڈیاں 'بنک' تیز رفتار جهاز معالم دور اور دهم بیل مین هم انسان اتنا وقت بی نهین رکھتا که مانوس چروں کو محسوس کرے۔ اس کے پاس ایٹم کی طاقیس ہیں۔ اس کے قبضے میں بارود کے ذخیرے ہیں۔ وہ قوت رکھتا ہے۔ انسان کو تباہ کرنے کی قوت ' زمین کو دران کرنے کی قوت- جذبوں سے عاری انسان رشتے توڑ چکا ہے۔ وہ عقیدت واحرام کی دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اور متیجہ یہ کہ انسان رشتے توڑتے خود بھی

باہمی احترام محتم ہونے سے مھھاؤ پیدا ہو گیا ہے اور ڈیپریش کی وہا تھیل چی ہے۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ معبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیاری- رشتوں سے آزاد ہو کر انسان ڈاکٹروں اور میتالوں کا غلام ہو گیا ہے۔

آج كا انسان مرف مكان مي ربتا ہے۔ اس كا كمر ختم مو كيا ہے۔ باہمى اشتراک کے زمائنے ختم ہو مگئے۔ آج کی ملاقاتیں ضرورت کی ملاقاتیں ہیں۔ آج کا تعلق افادیت کا تعلق ہے۔ انسان کو شایہ محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ روحانی تعظی کا شكار ب- وه انسانول ك اس عظيم ملي مي اكيلا ب- وه سمى كا نسيس اور اس كا کوئی نہیں۔ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے' انہیں محسوس نہیں کر سکتا۔ اس برکیا گلی کا متیجہ

خطرناک ہو سکتا ہے۔

ابھی وقت ہے کہ رشتوں کے نقدس کا احیا کیا جائے۔ انہیں پامال ہونے
سے بچایا جائے۔ ایک بار پھر پرانی نشتیں قائم کی جائیں' پرانے گیت گائے
جائیں' پرانے چرے وہونڈے جائیں' پرانی آئھیں الاش کی جائیں' پرانے
آشیانے آباد کئے جائیں' پرانی عقید تیں بحال کی جائیں' پرانے مناظر پھرے دکھیے
جائیں۔

انمانیت ماؤرن ہوتے ہوتے کیس انسانیت ہی سے محروم نہ ہو جائے۔ ول برانی یادوں سے آباد رہیں اور بیشانیاں سجدوں سے سرفراز رہیں۔ برانا کلمہ پھرے برها جائے۔ برانی مساجد کی عزت کی جائے۔ برائے خطبول میں سے نام نہ ملائے جائمیں- برانی عقید تیں ہی دینی عقید تیں ہیں- ہمارا رشتوں سے آذاد نیا بن کمیں میں دین سے محروم نہ کر دے۔ محبت و احرام سے آزاد ہو کر ہم گتاخ نہ بن جائیں۔ ماری خود غرضی اور گتاخی مارے لئے عذاب نہ لکھ دے۔ ایا عذاب ك مارے لئے كوئى ول ب قرار نه مو كوئى آكھ انظار نه كرے اور سب سے زیادہ خطرتاک عذاب کہ ہمارے گئے کوئی دعا کو ہی نہ رہ جائے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی وی جائے۔ موت یہ نمیں کہ سانس ختم ہو جائے اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے گئے نیک خواشات رکھنے والے ہماری توجہ کے محتاج ہیں۔ ان کی قدر کرنا جاہئے۔ اگر حارا کوئی نہ ہو تو پھر ہم ہیں ہی کیا؟ حارا ہونامجی کیا ہوتا ہے!

## نفيحت

ونیا میں سب سے آسان کام نفیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نفیحت پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اپنے لئے آسان کام چن لیا ہے اور آب ۔ اور آب ۔ آپ کی مرضی' مشکل میں پڑیں یا مشکل سے باہر رہیں۔ نفیح۔ کر زکا عمل نام کی طرح بہت رانا ہے۔ غالباً سملے انسان کے نفیع۔ کر زکا عمل نام کی طرح بہت رانا ہے۔ غالباً سملے انسان کے

آب ۔۔۔۔۔ آپ کی مرضی' مشکل میں پڑیں یا مشکل سے باہر رہیں۔
تفیحت کرنے کا عمل زندگی کی طرح بہت پرانا ہے۔ غالبا مسلے انسان کے
پرا ہونے سے پہلے بھی تفیحت کا عمل موجود تھا۔ تفیحت ایک تھم کی طرح نافذ
ہوتی تھی۔۔۔۔۔ ایسے کو' ایسے نہ کرو۔ وہاں جائے۔۔۔۔۔ وہاں نہ جائے۔۔۔۔
کرو کرو۔۔۔۔۔ اس کا عجدہ کرو اور اس کے علاوہ کا عجدہ نہ کرو۔۔۔۔ ماں باپ
کی اطاعت کرو۔۔۔۔ شیطان کی اطاعت نہ کرو۔۔۔۔ غرضیکہ تفیحت سنو اور
مانے چلے جائے۔۔۔۔ زشن کے سنر میں آسان کی تعییس سنو اور انسیں مانے کا
جوملہ پراکرو۔۔۔۔۔

ماضی کے اوراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھی کبھی ایک آدی 'ہم میں ہے ہی ' الاے سانے ایک بلندی پر کھڑا ہو گیا اور ایک رعب دار آواز میں نفیحت کرنے لگ گیا۔۔۔۔۔ کہ شرک نہ کرد۔۔۔۔۔ نشن پر اکڑ کر نہ چلو۔۔۔۔۔ اور وغیرہ دفیرہ۔۔۔

ان لوگوں کو تمس نے اجازت دی کہ لوگوں کو خطاب کریں کہ اے انسانو! فورے سنو۔۔۔۔۔ایک وقت آنے والا ہے جب تم سے تمہارے اعمال کے WWW.PAKSOCIETY.COM

بارے میں پوچھا جائے گا.... جب چھے ہوئے راز ظاہر ہوں گے اور جب انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ایک عاقبت کے گی۔

بسرحال مسيحتين چلتي رهتي هين ..... خطاب جاري رہتے جي اور ساعتين ب حس ہو جاتی ہیں۔۔۔۔۔ تھیجت کرنے والے شور مجاتے رہتے ہیں کہ اے محرم اندمو! آمے قدم نہ برمانا ..... آمے اندها کوال بے ....لین عمل کے اندھے سیٰ اُن سی کرکے دھڑام سے گرتے رہے ہیں..... اور پھر گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لائھی مار کے سمجھا آ کہ واقعی آگے اندھا کوال ہے ۔۔۔۔۔یہ لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے ول پر اثر نسیں ہو آ' یہ لوگ ویکھتے ہیں ليكن انس نظر مجه نس آ آ .... يه لوگ قلفي مين ليكن يد بيجارے سمجه نس ستح .... ان کے ماس ول ہے لیکن احساس نمیں ہے ... یہ لوگ مغرور میں لین ان کی متاع حیات قلیل ہے .... یہ طاقت سے حکومت کرنا چاہے ہیں' ان کے پاس خدمت کرنے کا شعور سیں' بس اس طرح یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ آوازیں آ رہی میں کہ غافلو! سنو غور سے معجر کی آواز سنائی دی ہے کان وهرو وقت كا ناقوس و رہا ہے۔ رحیل كاروال كے معنى تلاش كرو- بالك وراكى تغیر ڈھونڈو' بال جریل کا مفہوم سمجھو' لیکن نہیں ..... سنے والوں کے کانول میں گویا پھلا ہوا سیسہ انڈیلا جا چکا ہے ..... خواہشات کا اور هم مجا ہوا ہے-تقیحت کی آداز کیے سائی دے!

لوگ مطمئن ہیں کہ اب کوئی ستراط موجود نہیں ۔۔۔۔۔۔ اچھا ہوا کہ سعدی ا رخصت ہو گئے۔۔۔۔۔۔ بھلا ہو اقبال کا کہ اب وہ بھی نہیں ۔۔۔۔۔ کچھ لوگوں کے لئے یہ امریاعث ِاطمینان ہے کہ اب نئی نسل پرانے ندہب سے آزاد ہو دہی ہے۔۔۔۔۔ خوش ہیں لوگ اس بات پر کہ اللہ نے نبی جیجے کا سلسلہ ہی بند فرا دیا۔

وه سیحتے ہیں کہ شاید ان کو نجات مل منی عقیدتوں اور عقیدولی

ے ۔۔۔۔۔۔۔ اور وہ آزاد ہو گئے نصیحوں ہے ' ڈرانے والوں ہے ' آگاہِ راز کرنے والوں ہے۔ آگاہِ راز کرنے والوں ہے۔ ان کے لئے صرف حال ہے۔۔۔۔۔ بن کوئی فروا نہ ماضی۔۔۔۔ بس صرف می دور ہے ' می زمانہ ہے۔ آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں ہو گا۔۔۔۔۔۔ اللہ اپنے گھرخوش' ہم اپنے گھر۔۔۔۔۔۔

نیکن کین ایسے نمیں ہو سکا ۔۔۔۔۔۔ پیدا کرنے والے نے زندگی اور موت پیدا کی ۔۔۔۔۔۔ پد دیکھنے کے لئے کہ کون نفیحت کرتا ہے اور کون نفیحت پر عمل کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کون سعادت مند ہے جو دو سروں کے تجوات سے فاکدہ ماصل کرتا ہے ۔۔۔۔۔ کون ہے خوش نفیب جو نفیحت کے چراغ کی دوشتی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور کون ہے وہ جو اِس زندگی اور اُس زندگی کے انعابات سے سرفراز ہو تا ہے۔

 WWW.PAKSOCIETY.COM

ب سے موزول تھیجت تو میں ہے کہ تھیجت سننے والے میں تھیجت سننے کا شوق مو میسه ورند میسه ورند وی کمانی که ایک وفعه ایک بندر تعامیسه بدر اور با پاس پاس رہے تھے ۔۔۔۔۔ بردی تھے۔۔۔۔ با مارا مال خیصورت کھو نسلہ بنایا اور سردی میں اس میں آرام کریا ..... بندر تو بس بندر ى تھا .... ايك دفعه كيا مواكه بندر سردى من تشخر رہا تھا .... اور بيا اپ آشیانے میں لطف اندوز ہو رہا تھا .... بیا کو کیا سوجھی کہ وہ بندر کو دیکھ کر نفیحت کرنے لگا ..... بولا .... " بھائی بندر! میں نے تمہیں ہزار بار کما تھا کہ موسم مرا آنے والا م- اپ لئے آشیانہ بنا لوسسس مرتم نے ایک نہ مانی" ..... بندر بیس س كر ناراض مو كيا .... اس نے كما "ات سے يرندك اور اتنے برے بندر کے سامنے زبان کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی .... مجھے نفیحت کا حق کس نے دیا ..... لا میں تھے گھو نسلہ بنا کے دکھاؤں"...... بندر نے بندروں والا کام کر ویا ..... اور بیا کا محو تسلہ ٹوٹ میا .... توڑ دیا كيا ..... بندر في ابنا آشيانه نه بنايا ..... ناصح كا آشيانه تورُ ديا ..... !! بس میں انجام کرتے ہیں تقیحت پر ناراض ہونے والے ' ناصح کا ...... تبھی صلیب پر چڑھا دیتے ہیں.....تبھی دار پر..... تبھی اس پر کربلائمیں نانذ كروية بي يسكمهي اس وادى طائف سے كزار ديت بي ي صعوبت المجمع كوئى .... ليكن سلام و درود مو نفيحت كرف والول يرجن ك حوصلے بلند اور عزائم پخت ہوتے ہیں ..... جو گالیاں من کر دعائیں دیے ہیں اور جو غائلوں سے غفلت کی جاوریں آثار دیتے ہیں اور انسیں بے حی کی نیند ے جگاتے رہے ہیں ..... ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ عقیدت کے طور پر نصیت کرنے کا عمل اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی تھیجت کی جائے..... یہ کمہ دینا بھی ضروری ہ

کہ دنیا میں کوئی الیں نفیحت نہیں جو پہلے کی نہ ممنی ہو ۔۔۔۔۔ کتابیں'

لا تبریال ...... نصیحوں سے بھری ہوئی ہیں ..... تو کیا کتابیں پڑھ لیتا ہی کافی ہے ۔.... بہت کچھ کافی ہے ۔.... بہت کچھ ہے ۔... بہت کچھ ہے ۔... بہت کچھ ہے ۔.. یہاں آ کھ کھول کر چلنا چاہئے۔ اپنی من مانی نہیں کرنی چاہئے ۔.. پہلے من مانیاں کرنے والے کمال گئے ۔.. کشرت کدے عبرت کدے کیول بن گئے ۔... محلات کھنڈرات ہو گئے ونیا میں جھوٹ و کیا کیا کیا گیا گیا نشانیاں چھوٹر گئے ۔.. ویرانیاں می نشانیاں میسی جھوٹ کولے والے کیا کیا گیا نشانیاں چھوٹر گئے ۔۔۔ ویرانیاں می نشانیاں جھوٹر گئے ۔۔۔ ویرانیاں میں بیرانیاں بیرانیاں میں بیرانیاں ہیں بیرانیاں ہیں بیرانیاں میں بیرانیاں ہیرانیاں ہیں بیرانیاں میں بیرانیاں ہیرانیاں ہیران

ندی راز ہے۔۔۔۔۔۔ مرا ران۔۔۔۔۔ بہاڑ کا پیغام۔۔۔۔۔ سمندر کے نام۔۔۔۔۔ روال دوال ' اپن مزل مراد کی طرف۔۔۔۔۔ تقیحت ہے ان لوگوں

کے لئے جو اول الالباب ہیں۔ ندی ہی پر موقوف نہیں ۔۔۔۔۔۔ پہاڑ بھی ایک انسان کے لئے ایک تھیجت جموز داستان رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک عرم ۔۔۔۔۔۔ ایک داستان دلبری۔۔۔۔۔ بہاڑوں میں نمیجیں ہیں 'بادلوں ایک قوت۔۔۔۔۔۔ ایک داستان دلبری۔۔۔۔۔ بہاڑوں میں نمیجیں ہیں 'بادلوں

می سمین میں ہیں۔۔۔۔۔ زمن کے اندر نفیحت نمن سے باہر نفیحت۔۔۔۔۔۔ درخوں میں زبانیں ہیں۔۔۔۔ کویائی ہے۔۔۔۔۔ فیحت ہے۔۔۔۔۔ جاوہ ہے

جلوہ مر بھی ہے....

زمین کے اندر تھیجت کی ایک داستان د پذیر میر تقی میرنے ایک ربائ میں پش فرمائی ہے کہ برانے قبرستان میں ایک کاسٹر سر پر پاؤں جا پڑا۔۔۔۔۔۔ بس

ٹوٹ کیا .... اور ساتھ ہی ہے آواز آئی....

آئی مدا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسی کا سرِ پُرِ غرور تھا

لین اس سے بھی زیادہ اڑ اگیز بیان بابا فرید کے ایک اشلوک میں ہے۔ جس کے پیچے ایک کمانی ہے جو کچھ یوں سی ہے.....

بابا جی اپ سنر پر گامزن ہو گئے۔۔۔۔۔۔ ایک دت کے بعد والیس کا سنر شروع ہوا اور ای بستی کے قبرستان میں قیام کے دوران بابا جی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔۔۔۔۔۔ ایک چڑیا نے ایک انسانی کھوپڑی میں اپ بچ دیئے ہوئے سے ۔۔۔۔۔۔ وہ چڑیا آتی اور چونچ میں خوراک لاکر بچوں کو کھلاتی کین۔۔۔۔۔ بنج کھوپڑی کی آئکھوں سے باہر منہ نکالتے اور خوراک لے کر اندر چلے جاتے۔۔۔۔۔ انسانی کھوپڑی کا یہ مصرف بابا جی کو عجیب سالگا۔۔۔۔۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لئے مراقبہ کیا کہ یہ کھوپڑی کس آدمی کی ہے۔۔۔۔۔ انہیں معلوم ہواکہ یہ تو ای خوبصورت عورت کی ہے جو آئکھ میں ریت کا ذرہ برداشت نہ کرتی ہے۔۔۔۔۔ بابا جی تھی۔۔۔۔۔ بابا جی تعقی۔۔۔۔۔ آج اس کی آئکھوں میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ بابا جی

جن لوئمی جگ موہیا سو لوئمی میں ڈٹھ کرا رمکھ نہ سہندیاں تے پنچھی سوئے بٹھ

(جو آنکھیں جگ کو موہے والی تھیں آج میں نے وہ آنکھیں و کھھ لیں ۔۔۔۔۔۔ کاجل میں ریت کا ذرہ برداشت نہ ہوا آج پنچھی کے بچے اس آنکھ میں بیٹھے ہیں)

بسرحال نفیحت ہر طرف کھی گئی ہے ..... ہر سائس نفیحت ..... ہر جلوه نفیحت...... تناکی نفیحت..... محفل نفیحت..... ذره اور قطره قطره نصيحت يسيس قبول كرفي والا مو تو عطا كرفي والا وور نمير يسيس ذوق سجدہ مل جائے تو آستانہ مجود یاس ہی ہے .... آگھ منظر ہو تو جلوہ بے آب ہو کر سائے آئے گا .... خردے والا ایک بری خرلے کر پر رہا ہے .... آپ کے لئے 'آپ کے فائدے کے لئے ..... آپ کی بچت کے لئے .... مخبر کا انتظار کرو ۔۔۔۔۔۔ آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان' کوئی انسان' نه جانے کب کمال بولنا شروع کر دے .... ساعت متوجه رکھو ۔۔۔۔۔۔ آپ کے اپنے ہی اندر سے آواز آ عتی ہے۔۔۔۔۔ دوسرول کی خامیوں یر خوش ہونے والو .... کوئی این خوبی بی بیان کرو .... اسلام سے مجت کرنے کا دعوی کرنے والو .... مسلمانوں سے نفرت نہ کرو ... آپ ک آ کھ میں کھننے والے خار کمی اور نگاہ کے منظورِ نظر بھی ہو سے ہیں.... نصيمتوں بر ناراض نه بونا چاہے .... بندر اور انسان کا فرق قائم رکھنا



## ضميركي آواز

منیری آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ بی ان کانوں سے

ائل دے سکتی ہے۔ یہ آواز بہت دور سے آتی ہے اور بہت قریب سے سائل دی ی

ہے۔ ایسے جیسے ہمارے اندر سے کوئی ہواتا ہے۔ کی نے منمیری صورت نہیں

دیکھی۔ اس کی آواز بی سنی گئ ہے۔ شاید یہ آسانوں سے آنے والی ہاتف کی

مدا ہے ، جو ہمیں ہماری آلائٹوں اور غفلتوں سے نجات دینے کے لئے آتی ہے۔

ہمیں اخلاقی آلودگی سے بچانے کے لئے یہ آواز پُراسرار راستوں سے ہوتی ہوئی

دل کے کانوں میں گو نجتی ہے۔ بھی بھی ہدرد اور شفیق دوست کی طرح اور بھی

کبھی ایک جرنیل کے تھم کی طرح یہ آواز اپنا کام کرتی ہے۔ یہ آواز ہمارے لئے

ان راستوں کو روشن کرتی ہے ، جو نفس کی اندھیر تحری میں گم ہو جاتے ہیں۔

ان راسوں و رون کری ہے ہو کل کا مدیر کر کا کیا ہے۔ ہو ہیں کہ ہمارا قیام عارض ہے۔ ہمارا وجود ہیشہ موجود نہیں روسکا۔ یہ آواز بلکہ صرف میں آواز صدائے جرس ہے' ناقوسِ وقت ہے' بانگ ورا ہے۔ ایک وارنگ ہے کہ اگر منزل پر نگاہ نہ رکھی گئ تو گردِ راہ میں کھو جانے کا خطرہ موجود رہے گا۔ ہم خوش فنمیوں اور خوش گھیوں میں استے مصوف ہو جاتے ہیں کہ انجام نظرے او جمل ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز اس خواب کراں سے بیدار کرتی ہے۔ ہمیں نشانِ منزل سے تعارف کراتی ہے۔

یہ آواز ہمارے لئے مرایت کا چراغ ہے۔ ایک مخلص دوست ایک نڈر

سائقی-- جو ہمیں ہارے مرتبول' ہارے خوشادیوں اور خوشہ بینوں کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہے- ضمیر کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے مرتبے اور دبد بے سب عارضی ہیں- ہم فرعونِ وقت بنتا چاہتے ہیں- ضمیر کی آواز فرعون کی عاقبت سے تعارف کراتی ہے-

ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے برے برے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچے ویرانیاں چھوڑ گئے ۔۔۔۔۔ برے برے طلِ سجانی رخصت ہو گئے۔۔ انجمانی ہو گئے۔۔۔ جو لوگ زندگی میں انسان کو انسان نہ سیجھتے ہے 'انسان کے بچوں کو کیڑے مکوڑے سیجھتے ہے 'آخری وقت میں پکار اٹھتے ہیں کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔۔۔۔ کاش ہم اپنے سے مختلف ہوتے۔۔۔۔ کاش ہم مرتبوں پر مغرور نہ ہوتے۔۔۔۔ کاش تو بس کاش بی رہتا ہے۔۔۔ کاش کئے سے علاج تو نہیں ہوتا ہے۔۔۔ کاش کئے سے علاج تو نہیں ہوتا ہے۔۔۔ کاش کئے۔۔۔۔۔

زندگی کے مختلف ادوار میں مغیری آواز مختلف ذرائع ہے ہم تک پہنچی ہے۔
ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ "زمیں جندنہ جندگل محد" ...... ہم پر اثر ہی نمیں ہو آ۔
ایک بنچ کے لئے ضمیری آواز بس ماں باپ کی آواز کمی جا سکتی ہے۔ وہ شیق آواز جو محبت کی طاوت لئے ہوئے بنچ کو آمادہ سنرکرتی ہے۔ اے راہ کی دشواریوں سے آگاہ کرتی ہے۔ سیسہ علم کی منزل 'کروار و اظال کی منزل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ والدین اولاد کو نیک اور کامیاب راستوں کا مسافر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ وقا" وفاق کو جنجوڑ کر جگاتے ہیں کہ وقت ' بلکہ زندگی' کو تکہ وقت بی در گائے ہیں کہ وقت ' بلکہ زندگی' کو تکہ وقت بی در گائے۔

رفت رفت مال باپ کی آواز میں اساتذہ کی آواز شال ہو کر ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرکی آواز میں کھار آ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیے دندگی کے بیتے ہوئے صحرا میں حربر ایک ابر سایہ دار و گرمار ہو ...... یہ آواز بری عمکسار ہوتی ہے .... فداکی آواز انسانوں بی کے ذریعے ہے تو آتی ہے۔

بینیروں کے بعد مب سے بڑا رتبہ ماں باب اور اساتذہ کا ہے۔ کتے ہیں کہ
ایک وفعہ حضرت اولیں قرئی نے حضور کی زیارت کا قصد کیا۔ ماں سے نیک سخ
پر جانے کی اجازت جای۔ ماں نے کما "بیٹا! اگر حضور مجد میں تشریف فرما ہوں تو
زیارت سے فیض یاب ہونا".......

اولیں قرنی " نے ایک طویل سنرکیا ۔۔۔۔۔ پیدل ۔۔۔۔۔ کچھ عرصہ بعد پھر قصدِ اولیں قرنی " مال کے عکم کے مطابق والی چلے گئے۔۔۔۔۔ پچھ عرصہ بعد پھر قصدِ زیارتِ نی کیا۔ مال نے کما "بیٹا! حضور گھر پر تشریف رکھتے ہوں تو زیارت سے نفیب کو مرفراز کر لیتا " ۔۔۔۔۔ اتفاق یوں ہوا کہ حضور مجد میں جلوہ افروز تھے۔ اولیں قرنی " والی آگے اور یول زندگی میں ظاہری طاقات نہ ہو سکی۔ لیکن مال کے عکم کی بجا آوری کا انعام یہ طاکہ آپ کو باطنی زیارت ' بلکہ جمہ حال زیارت کے عکم کی بجا آوری کا انعام یہ طاکہ آپ کو باطنی زیارت ' بلکہ جمہ حال زیارت موالی قرنی " بی کو عطا ہوا۔۔۔۔ بیش یاب کیا گیا اور حضورِ اکرم کا خرقہ مبادک اولیں قرنی " بی کو عطا ہوا۔۔۔۔ بال باپ کے عکم کی اطاعت حضور کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے علی مطابق ہے۔۔

والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازی ہے۔ مال باپ کی آواز کے بعد ہمیں ضمیر کی آواز کی مخلص دوست کی گفتگو میں سائی دیتی ہے۔ مخلص دوست ہمیں ہماری فامیوں سے آشا کرا آ ہے۔ ہمیں ہماری فلط دوی سے دوکتا ہے۔ ہمیں ہماری فلط دوی سے دوکتا ہے۔ وہ ہمیں بتا آ مہیں غرور کے محورث پر سوار ہونے سے باز رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بتا آپ کہ آمانوں پر نگاہ کرتے وقت یہ نہ بھولنا چاہئے کہ پاؤل نشن پر ہیں۔۔۔۔ خوش نھیب ہیں وہ لوگ جنس مخلص دوست کا ساتھ میسر ہو۔۔۔۔۔ خوشامدیوں کے سنرے جال سے بچانے والا 'خوت و نفرت کی بربختیوں سے دور دکھنے والا سنوی۔۔۔۔ مخلص دوست سمیر کی آواز کا مظر۔۔۔۔ آکے فرو میں ہو تو ضمیر کی آواز حاصل اگر شوم کی قسمت 'مخلص دوست بھی میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔۔۔۔ آئینے کے دوبرو ہو کر ہم اپنے ہی تو دوبرو ہوتے

منیری آواز ہارے بی باطن کی جلوہ کری ہے .... ہارے نصیب کی محافظ از-

ضمیر کی بھی کئی قشمیں ہیں ۔۔۔۔۔ انظرادی ضمیر محمیر وی ضمیر ضمیر ضمیر

لت مميرامت بلكه «ضميرامتان"-

مثنوی مولانا روم انفرادی منیر کو زندہ رکھنے کے لئے اکسیر ہے۔ کیمیا ہے۔... عشق کو زندگی دینے والی کتاب مثنوی ..... اور اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کئی ضمیر کی آواز کا کرشمہ ہے۔ اقبال نے ضمیر قوم کو بیدار کیا۔ قوم میں وحدت افکار اور وحدت کردار پیدا کرکے ایک نئی منزل کا شعور اور حصول بخشا ..... ایے انسان خود ہی قوم کا ضمیر ہوتے ہیں۔ ان کی آواز پر پل کر نئی منزلوں ہے ہمکنار ہوتا ممکن ہوتا ہے۔ اقبال نے دعا کی ہے کہ "یا الی ..... میرے بعد کوئی دانائے راز اگر آئے تو اے دیم تجاز ہے مرفراز کرنا .... اے نوائے دلگداز عطا فرمانا اسے "ضمیرامتان" کو پاک کرنے کی تونیق عطا فرمانا اسے کلمت ہو مرکزا .... یا الی آئے طا فرمانا .... یا الی آئے والے کو نے نواز دوران بنانا" ..... یا الی آئے والے کو نے نواز دوران بنانا" ...... یا الی آئے والے کو نے نواز دوران بنانا" ......

ایے انسان قوموں کے لئے خوش نصیبی کا پیغام لاتے ہیں۔ وہ ضمیر کو زندہ کرتے ہیں۔ سے عارضی منعت سے نظر ہٹا کر ایک دریا باتی رہنے والی حیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔۔۔۔۔

آج کا انسان معروف ہے۔ کسی ضمیر پر کان نہیں دھرآ۔ وہ مال سکنے ادر جع کرنے کے شغل میں متلا ہو گیا ہے۔ اگر اس سے خدا بوجھ کہ تہیں دوزخ میں جمیحوں یا جنت میں اس تو اس کا جواب ہو گا "جمال دو پسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو" ۔۔۔۔۔۔؟

صنیری آواز پر بھی برستور پکار پکار کر کمہ رہی ہے ..... اوگو! حق سے نوادہ نہ لو۔... کی کو مال حرام اور میں اس کا حق مل سکے ..... تم بچوں کو مال حرام کملاتے ہو یا انہیں آگ کا لقمہ دیتے ہو۔... معصوموں کے ساتھ ظلم نہ کو۔... اپنے بچوں کو رشوت کا مال کھلا کر ہلاک نہ کو۔... تم جس کام کے لئے ملازم رکھے میے ہو اے ایمانداری سے کو۔.. اِستحقاق کی بات کرتے ہو' فرنکس کا

#### ذکر کیوں نہیں کرتے؟

یہ ملک لاکھوں جانوں کی قربانی سے بنا ہے۔ قوم کو ایک اعلیٰ زندگی عطا کرنے کے لئے یہ ملک حاصل کیا گیا۔۔۔۔۔ لیکن افسوس چند ہوس پرست جو کوں کی طرح اس کا خون چوس رہے ہیں۔۔۔۔۔ کسی غریب کو کیا فرق پڑتا ہے آگر اس پر ہندو ظلم کرے ۔ غور کرنے کا وقت ہے۔۔۔۔۔ سنجدگی افتیار کرنے کا لحے ہے۔۔۔۔۔۔

اگر ضمیری آواز پر کان نه دهرا تو خاکم بدین محیر قرطبه سد خدا نه کرے - ضمیر زنده رہا تو فرد زنده ب تو قوم زنده ب اور قوم زنده ب تو مک سلامت ب سد .....

خدا ہمیں بیدار بخت اور بیدار ضمیر بنائے ...... مردہ ضمیروں نے ہمیں پہلے بی بہت نقصان بہنچایا ہے ...... مردہ ضمیر وہ ہے جو ملک و قوم کے نقصان کی بواہ کئے بغیر اپنی منفعت کی فکر کرے۔ اگر معاشرے میں باضمیر بیدا ہو گئے تو مردہ ضمیر ویے بنی روپوش ہو جا کمیں گے۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا..... ضمیر کی آواز فلاؤں میں موجود رہتی ہے۔ ہم کثیر المقصدیت کا شکار ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ زندگیاں رکھتے ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ اوات کا ذاکقہ چکھیں گے..... ہمیں غور کرنا چاہئے۔ ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے..... ہمیں کم از کم محسنوں کے ساتھ وفا کرنا چاہئے ..... ضمیر کی آواز کا میں بینام ہے کہ بید فاہری شان و شوکت واہمہ ہے .... باس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے ۔ یہ فاہری اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بید وقت ختم ہو جائے گا.... ضمیر کے بافی

اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بیہ وقت ختم ہو جائے گا..... ضمیر کے ہاگا خاک ہو جائیں '' کہ اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامران و سرفراز رہیں گے-

#### محنت

ارشاد باری تعالی ہے کہ اے انسان! تو محنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ بس اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان 'جس کے پاس اشرف ہونے کا لقب ہے' اسے محنق بنایا گیا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اور کچھ نہ ہوا تو غلطی کرے گا۔ کام کے لئے محنت کرے گا اور بھی بھی تو بکار رہ کربھی محنت کرے گا۔

بیکاری پر بیاری سے زیادہ خرج کرنا پڑتا ہے' بلکہ یوں کما جا سکتا ہے کہ
بیار آدمی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کام کو ذریعہ معاش بنانے کا طریقہ
تقریبا " ہر ایک کو معلوم ہے' لیکن بیکار رہ کر زندہ رہنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو
معلوم ہے۔ ان میں کچھ لوگ مانگ کر گزارہ کرتے ہیں' لیکن یہ کام بھی آسان
نیس ہے۔ بسرحال انسان محنتہ کے لئے ہے۔

ابتدائے آفریش سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف انسان کی محت کے جلوے ہیں۔ انسان نے زمین کو سنوارا ہے۔ اس نے بری محت سے مسلل محت کے ساتھ محت شاقہ کے ساتھ شربسائے ہیں۔ انسانی زندگی انسانوں ہی کی محت کے بنائے ہوئے راستوں پر گامزن ہے۔

انسان نے مہاروں پر بستیاں بنائیں۔ صحراؤں میں اس نے اپنے مسکن تلاش کئے۔ اس نے سمندر کے اندر رائے بنائے۔ انسان کی محنتیں ہر طرف WWW.P&KSOCIETY.COM

آشکار ہیں۔ سائنس ہو یا آرٹ کی دنیائیں' سب انسان کی محنت کی رہینِ منت ہیں۔ انسان کے اندر یوں گلّا ہے جیسے پارہ ہے' اے قرار نہیں۔ وہ سوچنا ہے' محنت کرتا ہے' فاصلے طے کرتا ہے۔ وقت کے فاصلے ہوں یا زمین و آسان کے فاصلے۔ اس نے اپنی محنوں سے یہ فاصلے طے کے ہیں۔

شاید انسان کی خواہش اس کی محنت کا باعث ہے۔ خواہش انسان کو دوڑاتی ہے اور آرزو کے تجویر کروہ راستوں پر انسان محنت کرتا رہتا ہے۔ بھی وہ ماہیت اشیاء جاننے کے لئے محنت کرتا ہے۔ غادوں میں چھچے ہوئے راز دریافت کرتا ہے۔ سمندروں کے چھچے ہوئے خزانے نکالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بہت بری دنیا ہے ، پھیلی ہوئی دنیا 'جو اے دعوت دی ہے کہ دنیا کو دریافت کیا جائے۔ اے حاصل کیا جائے اور انسان اس کام کے لئے محنت کرتا چلا آرماہے۔

انسان اپی محنت ہے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے اور مجھی مجھی اپی محنت ہے وو سروں کی محنت کے انعام چھینتا ہے۔ محنت کرنا انسان کی جبلت ہے۔ اس کے اندر کھکش ہے اور وہ باہر کھکش پیدا کرتا ہے۔ سراغ ہستی کی دریانت ایک کھن کام ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے اور انسان اس چیلنج کو قبول کرنا جانتا ہے۔ راز دریافت کرنے کے لئے انسان نے کئی کئی سال محنت کی۔ گئی کئی تسلیس محنت کرتی رہیں۔ محنت کرتے ہوئے کئی زمانے اور کئی جگ بیت گئے اور تب کمیں جاکر وہ گوہرِ مقصود اگر کوئی فائی شے ہے ' تو محنت رائیگاں ہے۔ اس دنیا میں جال محنت کی جگ ہوئے ہیں' وہاں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جال ہو گئیں۔ ان کے لئے افسوس!

انسان کی پیدائش سے پہلے ابلیس نے اپنے تحبر کی وجہ سے اپنی صدیوں کا محنت کو خود ہی رائیگاں کر لیا۔ اس کو افسوس تک نہ ہوا۔ اسے معافی کا راستہ نہ سوجھا اور وہ راندہ درگاہ ہوا۔ انسان کو اللہ نے معافی کا راستہ بتایا ہوا ہے۔ انسان

ائی رائگاں ہونے والی محنوں پر افسوس کرے تو اس کو محت کے لئے نئے راشوں سے تعارف ہو سکتا ہے۔ اپنی محنت کی قدر و مفاظت ندکی جائے تو سب محنت رائیگاں ہے۔ ارشاد ہے کہ افسوس ہے اُس بردھیا پر 'جس نے تمام عمر سوت کا اور آخر میں اُسے الجھا ویا۔

وہ لوگ جنبوں نے باطل کے راستوں پر محنت کی اُن کی محنت اُن کے لئے دامت کے علاوہ کیا لائی؟

محنت كرنا تو انسان كى مرشت ميں ہے۔ ديكھنے والى بات يہ ہے كہ وہ كس كام كے لئے محنت كرتا ہے۔ وہ ايك جوارى جوا خانے ميں محنت كرتا ہے۔ وہ اپنا بير وقت اور اپنا بير وقت اور عاتب برباد كر بيشتا ہے۔

ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم جو سیاستدانوں کے لئے محنت کرتے ہیں' اپنی عمر اور مال باب کا بید ضائع کرتے ہیں۔ امتحان میں تاکای لے کر کھرول کو واپس لوٹے ہیں۔ اُن کی محت نے رائیگاں ہو کر اُن کے لئے ندامت لکھ دی۔ کار آمد کیا ہے اور رائیگاں کیا ہے؟ اس کا فیصلہ صرف وی طاقت کر علی ے جس نے انبان کو پیدا کیا۔ اور اُس طاقت کا ارشاد ہے کہ اے انبان! این رب کی طرف محنت کر! رب کی طرف محنت کیا ہوتی ہے؟ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیج ہونے پنیبر کے رائے پر جلتے رہے کا نام ہے۔ جو لوگ ب جت اور ب ست محنیں کرتے ہیں ان کے لئے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ گناہ گار کی محنت کا انجام محیل گناہ ہے اور محیل گناہ ہی انسان کی عاقب خراب كرنے كے لئے كافى ہے۔ ان محنتوں كو اگر غور سے ديكھا جائے تو چرب بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان نے باغی رستوں پر جو محنت کی ہے اس کا ریکارڈ اس دنیا کے عبرت کدوں میں محفوظ ہے۔ ویرانیاں چھوڑ جانے والی محنت پر افسوس ہو تا ب اور اس کے برعس وہ لوگ جنوں نے رب کے رائے کی طرف محت کی وہ

SCANNED BY WAOAR AZEEM PAKISTANIPOINT

WWW.PAKSOCIETY.COM

مرنے کے بعد بھی مرفراز ہیں۔ ان کے آستانے 'ان کے مزار 'ان کی تصانیف اور ان کے ملفوظات آنے والی نسلوں کے لئے میٹارہ نور کا کام دیتے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کو بتا گئے کہ محنت وہی ہے جو رب کی طرف ہو۔ یوں تو کا نتات کا ذرہ ذرہ مصوف محنت ہے اور محنت کرتے انسان بدنای کما لیتا ہے ' ناکای کما آ ہے ' عبرت ناک انجام کما آ ہے اور ایسی موت حاصل کر آ ہے جو دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہوتی ہے جو تکم لئے عبرت ہوتی ہے۔ جف لوگ ونیا میں سرفراز ہوئے' وہ سب وہی تھے جو تکم اور امر کے اندر رہ کر محنت کرتے رہے۔ وہ آبستہ آبستہ لیکن یقین کے ساتھ اپنی محنوں کو دین اور دنیا کی کامیابی کے لئے استعال کرتے رہے۔

محنت ایک بهت بری طاقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اڑنے کے لئے پر نہیں ہیں' لیکن محنت کے ذریعے اس نے بلند پرواز پرندوں کے مرف نثیمن می مرنمیں کئے بلکہ ان کی پرواز کو بہت بیچے چھوڑ دیا۔

محنق انسان ایک ایک قدم چل کر بہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا۔ دن رات کی محنت سے اس نے محفی کو آشکار کیا۔ یہ انسان اگرچہ خود ایک بمت براا راز بہ لیکن اس کو راز دریافت کرنے کا شوق ہے۔ انسان مرف می نہیں کہ بے جان دنیا ہے آشنا ہے ' بلکہ جمادات' نبا آت اور حیوانات کے دل کا راز بھی جانا ہے۔ ذرے کا جگر چرویتا ہے اور ایٹم کے اندر چھی ہوئی طاقت کو دریافت کر لیما انسان کی محت کے مرسرا ہے۔

انسان کی محنت کے جتنے بھی قصیدے کئے جائیں 'کم بیں لیکن وہ محنت ہو کسی کے کام نہ آئے 'اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔
وی محنتیں کامیاب ہو تمیں 'جو انسان کی فلاح کے لئے کی گئیں' انسان کی ضدمت کے لئے کی گئیں' انسان کو سکون پنچانے کے لئے کی گئیں' انسانی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنانے کے لئے کی گئیں۔ اور وہ محنتیں جو انسان کا سکون بریاد کرنے کے لئے کی گئیں' جن کے ذریعے بحرو بر میں فساد بچا' جن کے پیچے

طاغوت کار فرما تھا اور جن کے پیچھے انسانی نفس تھا' اس کی انا تھی' وہ غلط روی کی مختیں انسان کے چرے پر سیاہی لکھ گئیں۔

مبارک ہیں وہ محنتیں' جن کو قبولیت کی منزل ملی۔ ایس محنتیں انسان کو شرف عطا كرتى ميں- اپن شهرت كے لئے كى جانے والى محنت انجام كار انسان كے لے افسوس پیدا کرتی ہے۔ زندگی دوبارہ نمیں ملی اور انسان کے پاس غلطیوں کی اصلاح کا وقت بھی نہیں ہو آ۔ ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر محت کا آغاز کرنا چاہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی ایسے جانے والے سے بوچھ کر محنت کی جائے جو محت اور محنت کے انجام کے رشتوں سے باخر ہو۔ اس سے اپنی محنت کی ست دریافت کرنا جائے۔ اگر ست سمج ہو جائے تو کامیابی اور ناکامی دونوں میں انسان كالبطلا ب- مقصد اس ست كا ب- أكر الله كي جانب جانے والى واه مارى مخت کا معاہ تو اس راہ میں مرجانا بھی شادت ہے۔ اس راہ میں ہرمقام ایک من اور ہر منل ایک مقام ہے۔ بے حد کی راہ اتن بی بے حد ہے۔ ویکھنے والی بات سے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نمایاں ہوئے ، جسوں نے نیکی کے راتے پر چراغ طائے 'جنول نے آنے والے زمانوں کے لئے نشانیاں چھوڑیں 'وہ لوگ کتے مختی تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی' یہ لوگ جامجتے تھے' اپنی راتوں کو آو بحرگای سے منور کرتے اور اللہ کے تفل کے سارے مانتے اور وعائی کرتے کہ اے اللہ! ہمیں رائیگال ہونے والی محنوں سے بچا۔ اور اللہ ان کو عطا فرما ما اسے راستول کا شعور اور ان پر نازل فرما آ این کرم کی بارش اور ان کو عنایت فرما آ ان کے راہما جو ان کا ہاتھ کر کر منل تک پنچاتے۔ یہ بیشہ ہو آ رہا ہے اور بیشہ ہوتا رہے گا۔ عطار " روی" رازی" غزال" جائ" خسر اور اتبال سب آو سحر گانی کے کرشے ہیں اور آو محر گائی محنوں کی انتا ہے۔ گناہ کی تاش میں محنت

کے بجائے گناہ سے بچنے کے لئے محنت کی جائے تو اس کا انجام کچھ اور بی ہے۔

جائے ورنہ محنت کرنا سرشت تو ہے ہی ' بے شعور محنت کس کام کی۔
کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اور جنہیں خر نہیں کہ وہ کیوں محنت کر رہے
ہیں۔ وہ مشینیں ہیں ' روبوٹ ہیں اور جنہیں معلوم نہیں کہ کس نے انہیں ناکام
اور نامراد منزل کی طرف گامزن کر دیا۔ وہ ہنتے گاتے اور محنت کرتے کرتے جنم
واصل ہو جاتے ہیں۔

رس برب میں بانے والے کم محنت نہیں کرتے۔ بس فرق یہ ہے کہ انہیں ان کی محنوں نے بریاد کر دیا اور اس کے برعکس سرشاری جنت حاصل کرنے والے لوگ ایک ضابطے کے اندر رہ کر محنت کرتے رہے اور ان پر انعامات کی بارش ہوئی۔

اللہ کے ذکر کے لئے محنت کرنے والے ذکور ذات حق ہو گئے۔ خدا کے
راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔
توحید بیان کرنے والے ' رسالت بیان کرنے والے ' صداقت بیان کرنے
والے ' اس بیان کا حصہ بن گئے۔ ان کے نقشِ قدم وقت نے محفوظ کر لئے۔ ان
کے آستانے آباد رہ گئے۔ ہر زمانے میں انمی کے طوے رہے۔ حکومتیں آتی ہیں '
جلی جاتی ہیں۔ بادشاہ آتے ہیں ' بدل جاتے ہیں۔ چراغاں کرانے والے آریکیاں
چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتے عمل سجانی آئے۔ انا حکم نافذ کرنے کے لئے

محنت کرتے رہے اور آخر کار فنا کی بہتیوں میں غرق ہوئے۔ درویش لوگوں نے اللہ کی طرف محنت کی۔ اس کے راستوں پر چراغ جلائے۔ اس کے راستوں پر چلنے والی سنگنیں تیار کیس۔ اس کے راستوں کو آسان بنایا۔ وہ لوگ رہتی دنیا تک نیک نامی کی آغوش میں رہیں گے۔

زمانے بدل جائیں۔ صدیاں بیت جائیں۔ درویش کا آستانہ' اس کی رونقیں اور برکتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہ اللہ کریم کا احمان ہے کہ اپی راہ پر محنت کرنے والوں کو اپنی راہ کی آسانیاں اور اپنی راہ کے جلوے عطا فرما آ ہے۔ وہ ان لوگوں

ک مررستی فرما تا ہے۔ وہ ان لوگوں کو آمادۂ سفر کرتا ہے اور ان لوگوں کے سفر میں اپنی عنایات کو شریک ِ سفر رکھتا ہے اور ان کو اپنے قرُب کی منزل عطا فرما تا ہے۔ یہ محنت سرفراز کرتی ہے۔

کیا یہ مناسب نہیں کہ انسان اپنی محنت کے مقاصد سے باخبر ہو اور اس میں اصلاح کرے اور اپنی محنت کا قبلہ درست کرے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقبول محنت اس بستی کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جن کی شان میں اپنے تو اپنے 'بگانے بھی نعت کتے رہے ہیں۔ ہر وہ محنت جو آپ کے دامن سے وابستہ کرے مبارک ہے اور ہر وہ محنت جو آپ کے قرب سے محروم کرے ' بولہی ہے۔

نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے۔ نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے۔ لیکن انجام کا فرق جنت اور دوزخ کا ہے۔ محنت کے نتیجے میں اتنا برا فرق؟
کیا قابلِ توجہ نہیں! انسان آنکھوں پر پی باندھ کے مشین کی طرح محنت کر تا جائے تو اس کا نتیجہ وہی ہو گا جو ایک مشین کا ہوتا ہے۔ بیسہ کمانا 'بیسہ گنا' بیسہ گنا' بیسہ گنا' بیسہ گنا' بیسہ گنا' بیسہ گنا' بیسہ گنا' برا محنت طلب کام ہے اور سے بردے ہی عذاب کا باعث ہے۔ محنت وہ جو کمال کی مرضی کے مطابق ہو۔ کوشش وہ جو زندگی دینے والے کی مشاکے مطابق ہو۔

خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنوں کا چرہ بھی دیکھیں اور محنوں کے انجام کا چرہ بھی دیکھیں اور محنوں کے انجام کا چرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مخفر زندگی میں یہ چھوٹا ساکام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسانوں کو مخرکر لے تو بھی اتی بری بات نہیں۔ بری بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا رستہ دریافت کرے' اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہو گا۔ کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔

# فطرت

اگر کوئی کے کہ بہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اسے مانا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ہے کہ کمی انسان نے اپنی فطرت بدل کی ہے تو اسے نہیں مانا جا سکتا۔
انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتی کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ انسان کی فطرت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پا چکی ہوتی ہے۔ اور پھروہ اپنی اس تشکیل کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔
ایسے جیسے وہ اس فطرت میں ہی رہن رکھ دیا گیا ہو۔

انسان تبدیلی پند ہے۔ وہ بدلتا رہتا ہے۔ لباس بدلتا ہے۔ اپنے سابی افلاقی اور سیاس کردار بدلتا ہے مکان اور شهر بدلتا ہے ' دوست اور دشمن بدلتا ہے لیکن وہ جو ایجھ بھی کرے' اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذا گفتہ

اس کی فطرت ہے۔ ہم اسے ہزار رنگ دیں 'یہ اپی فطرت پر رہتا ہے۔

ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین بلند پرواز ہو گئے۔ بلندی پر ہوا میں تیرنے گئے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے۔ اپنی بلندیوں پر مست نہین سے بے نیاز "آسان سے بے خبر' بس مصروف پرواز۔ دیکھنے والے بوے جران ہوئے کہ یہ دونوں ہم فطرت نہیں "ہم پرواز کیے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کما "دیکھو اس دنیا میں ذوتی پرواز کے علاوہ اور کوئی بات قابل غور نہیں "۔ گدھ نے

بھی کلفا" کہ ویا "ہاں جھے بھی پرداز عزیز ہے۔ میرے پر بھی بلند بردازی کے لئے مجھے طے" لیکن کچھ بی لمحول بعد گدھ نے نیچ دیکھا۔ اسے دور ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آیا۔ اس نے شامین سے کما "جنم میں می تمہاری بلند پردازی اور بلند نگابی۔ جھے میری منزل بکار ربی ہے"۔ اتا کہ کر گدھ نے ایک لمبا غوط لگایا اور اپنی منزل مردار پر آگرا۔ فطرت الگ الگ تھی، منزل الگ الگ ربی۔ ہم سنر آدی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ بھی منزل تک نمیں پنچا۔

انانوں کو آگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہو گا کہ فطرت اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ جو کمینہ ہے وہ کمینہ بی ہے خواہ وہ کسی مقام و مرتبہ میں ہو۔ میاں محمد صاحب کا ایک مشہور شعرب کم

نیچاں دی اشنائی کولوں کے شیں پھل پایا کر تے اگور چڑھایا ہر سیجھا زنمایا

(کینے انسان کی دوستی مجھی کوئی کھل نہیں دبی جس طرح کیر پر انگور کی بیل چڑھانے کا نتیجہ میں ہو تا ہے کہ ہر کچھا زخمی ہو جا تا ہے) فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں۔ اس کا تعلق انسان کے ماطن

فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں۔ اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اس کے باطنی اندازِ نظرے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر ذہب پرست ہیں 'کچھ لوگ خابت کا بین بناتے ہیں۔ مثلاً مجد' مندر' چی 'کردوارہ' اسٹوپا وغیرہ۔ یہ لوگ اپنی بناتے ہیں۔ مثلاً مجد' مندر' چی 'کردوارہ' اسٹوپا وغیرہ۔ یہ لوگ اپنی اپنی این اپنی باطنی ترقی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اصل ارتقا کس کے پاس ہے۔ دنیاوی سنر کو کسی آسانی ضابطے کے مطابق طے کرنے والے ذہمی لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان کو مجور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیال سے کہلاتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان کو مجور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیال سے

بات انہیں ذہبی شعور کی طرف لاتی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ اور وو مرے لوگ تو بھٹہ بی وو مرے ہوتے ہیں۔ وہ کمی خالق کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جب خالق بی کو نہیں ماننے تو وہ کمی رسول پر کیا اعتقاد رکھیں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ پچھ لوگ ونیا سے نجات چاہتے ہیں۔ میں تو فطرت کے۔ بنانے والے خالق اکبر کا تھم ہے کہ تم میں سے بی لوگ ہیں جو ونیا کے طلب گار ہوں کے اور تم میں سے بی لوگ ہیں جو ونیا کے طلب گار ہوں کے اور تم میں سے بی لوگ ہیں جو آخرت کے طلب گار ہوں

مے۔ یہ خالق کا علم ہے کہ ہرشے اپن اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ اصل

ی فطرت ہے۔ میں دیکھنے والی شے ہے۔ اس کا عرفان بی عرفان ہے۔ چیزوں کو

ان کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا۔ حضور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔

اگر فطرت سے آشائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کمی کا گلہ نہ کرے۔ آج کا

انسان چرے بدلنا رہتا ہے۔ وہ اپنے اصل جوہر کے برعکس ذندگی بسر کرنے کی سعی
کرتا ہے لیکن اس کی فطرت اس پر غالب آکے رہتی ہے۔ ہمارے پیشے ' ہمارے
مرتبے ' ہمارے مال ' ہمارے اٹائے ہماری فطرت نہیں بدل کتے۔ کمینہ کمینہ عی ہو

گا۔ خواہ وہ کمیں بھی فائز ہو۔ تنی تنی ہو گا خواہ وہ غریب ہو۔

ابتدائی زبانوں میں پیٹے 'مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ معلم فطر آا معلم ہوتے تھے۔ ان کی تضانیف معلم تھی۔ ان کی مجلس معلم تھی۔ ان کا ہر ہر انداز معلمانہ تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور علم کی بیاس بھاتے۔ امتحانوں اور ڈگریوں کے کاروبار نہیں تھے۔ صحح لوگ تھے 'صحح کام کیا کرتے تھے۔ اب لوگ پیٹے کے اساتذہ ہیں 'ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکا۔ انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے۔ وہ طالب علموں کو اپنے سامنے بدعادات میں غرق ہوتے دیکھ کر بے آب نہیں ہوتے۔ جب مینوں کے مینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سنر رکا رہے 'ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور سنر رکا رہے 'ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور

الا کریں۔ وہ اس کا کات کو کمی خالق کے حوالے سے دیکھنا جاہتے ہیں اور میں

چشیاں مناتے ہیں۔ یہ فطرت ہی کچھ اور ہے 'وہ فطرت ہی کچھ اور تھی۔ ہر شعبہ اپنی بنیاد سے ہٹ ساگیا ہے۔ سیاست کو لیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس قتم کے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ ان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں۔ یکی دجہ ہے ہم ملکی سطح پر ایک دائرے کا سنر کر رہے ہیں۔ زمانہ کمال ترقی

کر رہا ہے 'ہم صرف دوبدو ہیں ایک دو سرے کے۔ جھڑالو فطرت والے لوگ کسیں قوم میں انتثار بیدا نہ کرویں! سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں اور ختیجہ یہ کہ وہ لوگ بی زیادہ مظلوم بنا دیئے جاتے ہیں۔ سلیم اور حلیم فطرت لوگوں کو آگے آنا جائے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔

اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھڑے اور بہت سے ہنگاہے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم فطرت کو دو بنیادی حصول میں تقسیم کریں۔ بد اور نیک تو ہم دیکھیں کے کہ میں دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ

ایک طرف تو انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے مبتال بن رہے ہیں۔ نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت ہوتی ہے' ان مبتالوں میں۔ انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے تو اس کے لئے بھی خدمت کے لئے تیار ادارے موجود ہیں۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں بدفطرت لوگ کیا بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں بدفطرت لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تبای 'بریادی' جنگ' پریشانی اور بے چینی پھیلانے والے انسان می تو ہیں۔

ای طرح حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور بے حیا تو بس ہے تی بے حیا۔۔۔۔۔۔ اس کا کیا۔ اخبارات بھرے بڑے ہیں۔ بدا عمال لوگوں کے ظلم سے۔ لوٹنے والے' بم بھیکنے والے' نظامِ عالم درہم برہم کرنے والے' افرا تفریاں مجانے والے' ساجی سکون بریاد کرنے والے' محفوظ کو غیر محفوظ بنانے

الے محن فراموش وستول سے بھی غداری کرنے والے میزیان کا گھر لوث کر لے جانے والے میزیان کا گھر لوث کر لے جانے والے مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے 'پاکیزہ روایات کو ارد پارہ پارہ کرنے والے اپی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

نیک فطرت لوگ ساخ ساز ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کو پریٹان نمیں کرتے۔
زن مرف اصل کا اور فطرت کا ہے۔ بدفطرت بدی کرکے بی دم لیتا ہے۔ کتے
ہیں کی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گرفتار کئے۔ ان کو سزائے موت کا تھم
ریا۔ ڈاکووں میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ بی تو ہے
اے نہ مارنا چاہئے۔ وذیرِ فاص نے کما "جہاں پناہ بچہ تو ہے نیکن میں اس کو
رفطرت دیکھ رہا ہوں"۔ بادشاہ نے کما "اے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں
گے"۔ وزیر کا کمتا نہ مانا گیا۔ ون گررتے گئے۔ بچہ بردا ہو گیا اور آخر ایک ون
سنزادی کو لے اڑا۔ وذیر نے کما اب رونا کس بات کا۔ بد بد بی نکلا۔

یہ بچپان بھی خاص فطرت کی عطا ہے۔ جبج میں درخت کو دیکھنا ہر آدی کا کام نیں ہے۔ یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ حکمت ، ہر کسی کو عطا نیں اوق۔ نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو کتے ہیں۔ ظاہر ضروری نیس کہ باطن کا عکس ہو۔ ای بات سے خروار رہنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کے کمی ہی اصل ظاہر ہو جا آ ہے۔ کتے ہیں ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چناؤ کے دلیے ایک بلی کو مردار بنا وا۔ اس کے مربر آج رکھ وا۔ مردار بلی آج بن کر بلی تقریر کے آئی تقی۔ بس اس نے تقریر کے ایک انجو ایس نے تقریر کے کہا ہی اب کھولے ہی تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آگیا۔ اس نے تاج پھیک لا اور کما «جنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے استخابات ، چوہا ہی اصل بات با اس کی فطرت غالب آئی اور جلسہ منتشر ہوگیا۔

ہمیں فطرت شاس ہونا چاہئے۔ مجمی مجمی بلند فطرت بہت حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج بہت شیں ہو آ۔ عالی ظرفی می ہے کہ ایسے لوگوں کی

عزت کی جائے۔ ایک وفعہ حضور اکرم کے روبو غلام پیش کئے گئے۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ آپ نے اس طائی کی بیٹی بھی تھی۔ آپ نے اس کے بیچانا کہ تنی باپ کی تنی بیٹی ہے۔ آپ نے اس کے بیٹینے کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ تنی کی عزت کی حالا تکہ وہ غلام تھی۔ پیفیر کی بات باتوں کی پیفیر ہوتی ہے۔ بس میں سند ہے کہ حالات کے پیچے اصل فطرت کو بیچاننا چاہے۔

وہ ملک ترقی کرتے ہیں جمال اداروں کے سرراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔
حماس فطرت انسانوں کا خیال رکھنا چاہے۔ کمیں وہ ہمارے عمل سے آزروہ نہ
ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے بہاڑ
سے گرا دیا جائے۔ وہ آدی نج گیا۔ بادشاہ نے کما "اسے دریا میں گرا دیا جائے"۔
وہ نج گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا "اے انسان تو مرآ کیوں نہیں"۔ اس نے کما
"اگر جھے آسان سے بھی گرا دو تو میں نج جاؤں گا۔ میں خاص فطرت رکھتا ہوں
میں کی بلندی سے گر کر نہیں مرسکا۔ ہاں البتہ۔۔۔۔ جھے مارنا ہی ہے تو جھے
فیل کی بلندی سے گر کر نہیں مرسکا۔ ہاں البتہ۔۔۔۔ جھے مارنا ہی ہے تو جھے
فیل کی بلندی سے گرا دو۔ میں مرجاؤں گا"۔

کی فض ہے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کملا آ ہے۔ اس ظلم ہے نکنے کے لئے اور اس سے ساج کو بچانے کے لئے فطرت آثنا' جوہر شاں لوگوں کی ضرورت ہے۔ اداروں کے سریراہوں کی فطرت کے بارے میں غفلت نہ برتا چاہئے۔ کی ایک ضروری احتیاط ہے۔ تخفے وصول کرنے والے کو باافتیاد نمیں بنانا چاہئے۔ پنج نوازی بند کر دی جائے تو سنرکی سمت کا تعین آسان اور بیٹی ہو جائے۔ اگر عالی ظرنوں کو عالی مرتبہ بنا دیا جائے تو سنرل مل جاتی ہے۔ برسوں اکٹھا رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سنر ختم ہو جاتا ہے۔

اس لئے کہ جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ۔ ہم جے ایبا سمجھتے تھے وہ ویبا نکلا

مخلف فطرتم مشترك سزنسي كرسكيس- أكر ايها مو ربا مو تو زياده دير تك قائم

نیں رہ سکن۔ پیرِ روی گئے ہیں کہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے پر انہوں نے ایک ہیں منظر دیکھا۔ ایک کوا اور ایک ہنس ساتھ ساتھ چگ رہے تھے۔ مولانا جران ہوئے کہ یہ کیما منظر ہے کہ دو الگ فطرتیں ایک ساتھ دانہ چگ رہی ہیں۔ مولانا ان کے قریب گئے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ بیاری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کمی اور اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔

کبھی مجھی صحبت غیر انسان کی فطرت کو عارضی طور پر روپوش کر دی ہے لیکن یہ وقت بھیشہ نہیں رہتا۔ آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیرزادہ' بھیڑوں کے مجلے میں نمایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت جران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا اور کما میرے ساتھ آؤ میں آپ کو ایک نظارہ دکھا تا ہوں۔ وہ اس تالب پر لے گیا اور کما غور سے دیکھو ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں۔ ہم ایک بی فطرت ہے۔ اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھیڑکو گردن سے پکڑا اور آنا" فانا" اسے چر بھاڑ کر رکھ دیا۔ بس اتی ہی دیر درکار تھی۔ شیرزادے کا جو ہر بیدار ہو گیا۔ فطرت غالب آئی۔ وہ بھی واقعی شیر درکار تھی۔ شیرزادے کا جو ہر بیدار ہو گیا۔ فطرت غالب آئی۔ وہ بھی واقعی شیر

اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لئے صحب صالح درکار ہے۔ صالح فطرت کو ایم مقابات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ یہ تقتیم فاطرِ حقیق نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لئے نہیں بدلتی کہ اسے فاطرِ حقیق نے نہ بدلنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ بہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل عتی۔ یہ اٹمل ہے۔

## حقيقت

حقیقت ور حقیقت ہر اُس شے کا نام ہے 'جو ہے۔ بنانے والے نے جو بھی تخلیق فرایا 'حق ہے۔ یہاں کچھ بھی باطل نہیں۔ حکم ہے کہ جو بھی ہے 'باطل نہیں ہے۔ لینی سے بھی حقیقت 'جموٹ بھی حقیقت ۔ خیر کی اپنی حقیقت ہے 'شرک اپنی حقیقت۔ خالق ایک ہی ہے۔۔۔۔۔ "خیر" اس نے پیدا فرایا۔۔۔۔۔ "شر" اس نے تخلیق فرایا۔ انسان صرف آنکھ کھول کر چانا چلے اور دکھتا جائے 'فور کرتا جائے اور مکن ہو تو جانے والوں سے پوچھتا چلے کہ اشیا اور اساکی حقیقت کیا ہے ؟

انسان نے تصور کر رکھا ہے کہ حقیقت فلال قسم کی شے ہے اور جب
انسان زندگی کا سفر کر آ ہے 'اس کو وہ شے نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ حقیقت نہیں
مل سی بیان تو غلط ہے کیونکہ جو کچھ ملا تھا' وہ بھی تو حقیقت ہی تھا۔ اگر شیر نہیں
ملا' تو ہاتھی تو ملا بس ہاتھی ہی حقیقت ہے اس جنگل کی۔ آگے چلیں گے تو شیر
بھی ملیں گے۔ پھر وہ حقیقت ہول گے۔ پس جو کچھ بھی حقیقاً موجود ہے' حقیقت
ہول گے۔

اس سارے مشاہرے میں مشکل صرف ایک ہے کہ ہمارا اندازِ نظر اکثر غلط ہوتا ہے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آگھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فور آ نیملہ کرکے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے 'سمندروں کی

ته تک بنج فلاؤں کا چتہ چہ جھان مارا۔ ہمیں کوئی خدا نہیں ملاً ..... بن خدا کا وجود نہیں ہے۔ یمی تیجہ غلط ہو گیا۔ ڈھونڈنے والا بڑے بڑے فاصلے طے کرہا رہا' اس نے اپنے ول کا سنر نہیں کیا۔ اس لئے اسے خدا کی حقیقت یا اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو گا۔

ایسے ہی دوڑ لگانے ہے حقیقیں دریافت نہیں ہوتیں۔ فاصلے طے کرنے ہے مسلے حل نہیں ہوتیں۔ فاصلے طے کرنے سے مسلے حل نہیں ہوتے۔ بخث کرنے سے حقیقت نہیں ملی۔ غور کریں اور پھر مزید غور کریں۔ حتیٰ کہ آپ اصل تک رسائی حاصل کرلیں۔

حقیقت دریافت کرتے رہے ہیں۔ ہیشہ سے ہیشہ کے لئے دریافت نہ ہونے والے کی دریافت جاری رہتی ہے۔ اس کا ذکر رہتا ہے۔ وہ ہر کلام ہی ہے، ہر جگد ہے لیکن کمال ہے؟ ہم نہیں بتا سے۔ وہ کوئی جغرافیائی مقام نہیں کہ اے طول بلد اور عرض بلد میں بتایا جا سکے۔ وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ اے کتابوں میں خلاش کیا جائے۔ وہ تو عیاں ہے۔ صرف ہم ہی اے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم تو سے بھی نہیں بتا کتے کہ آنکھ میں بینائی کمال رہتی ہے۔

جم میں جان کدھر رہتی ہے۔ خوشی کس کونے میں رہتی ہے۔ غم کمال ہوتا ہے۔ آنبو کمال سے آتے ہیں۔ کیا یہ دور سے آتے ہیں۔ کیا ان اشکوں کی آشیر سے عرش ہل جاتے ہیں۔ ہم باخر نہیں۔ ہم خود تو خود سے نا آشا ہیں ' فدا سے کیا آشا ہو کتے ہیں۔ ویسے بھی فدا سے آشائی ممکن ہی نہیں' جب تک وہ خود آشائی ممکن ہی نہیں' جب تک وہ خود آشائی ممکن ہی نہیں ارز نہ کر وے۔ آج تک تو ایسے ہی ہو آ رہا ہے کہ وہ خود ہی کی نامعلوم لمح میں پردے کے پیچھے سے پکار آ ہے۔ ٹھرو! میں تمارا رب ہوں۔ یہ تمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ عصا۔۔۔۔ اس کی پینک دو۔۔۔۔ اور دیکھو۔۔۔۔۔ اس کی پینام لانے والا۔ وہ آشائی بس اس نے خود ہی نامزد فرما دیا۔ پینیر۔۔۔۔۔ اس کا پینام لانے والا۔ وہ آشائی عطا کر آ ہے۔ انسان خود کیا کر سکتا ہے۔ وہ خود کلام کر آ ہے۔ خود جلوے عطا فرما ہے۔ خود ہی مرتبے دیتا ہے۔ بیان کی طاقتیں دیتا ہے اور بھی بھی تو حقیقت فرمان خاموش چلے آشا کرکے گویائی کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ کتنے حقیقت شناس خاموش چلے آشان کرکے گویائی کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ کتنے حقیقت شناس خاموش چلے بین۔ وہ جانے ہیں' بیا نہیں کتے اور جو لوگ بتا کتے ہیں' شاید جان نہیں

حقیقت کا متلاقی عزم کا پکر ہو آ ہے۔ وہ جانا ہے کہ بلند بہاڑوں اور گرے سمندروں کا سفر کوئی آسان کام نس بس بمت کقین اور زبردست امید کی ضرورت ہے۔ مایوی اس رائے کا سب سے برط رابزن ہے۔ کتے کتے قافلے لئے اس راہ میں۔ بن مایوس ہو گئ واپس آ گئے کہ حقیقت کچھ

یہ برے فضل کی بات ہے کہ حقیقوں والا خود ہی حقیقت سے بردہ ہنائے۔
ورنہ انبانی عقل اور انبانی ول پر غفلت کا بردہ رہتا ہے۔ نفس کا بردہ ' غرور کا بردہ '
لالج و خود بیندی کا بردہ ' انا کا بردہ ' دولت کا بردہ ' شرت کے حصول کی ہوس کا
بردہ ' بردہ ہی بردہ۔ جمالت و ظلم کا بردہ ' علم والا ' مشہور ہونے کی غلط فیمیوں کا
بردہ! حقیقت کمال سے نظر آئے گی۔ نگاہ میں ناپاک ' ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو

نا آشا کے لئے شرک بی شرک اور آشنا کے لئے ایمان بی ایمان۔ مقام غور ب کہ انتد کے بال انسانوں کا تذکرہ ہے۔ انسانوں کا مرف انسانوں کا .... اور اگر انسان انسانوں کا تذکرہ کرے یا ان سے محبت کرے اور بھیشہ بھشہ ممہ مال محبت كرے تو شرك .... يه كيے موسكتا ہے- كيا اللہ آج كل بھى درود بھيجا ہے-حضور اکرم کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد 'اللہ کس پر درود بھیجا ہے۔ محر ذات ب یا صفت سسدات ب تو قائم ہیں۔ اللہ کے درود کے آئینے میں اللہ تمنی محد شته پر درود نسیس مجمع بتا۔ وہ حال کا اللہ ہے ' قرآن حال کا قرآن ہے ' کلمہ مال کا کلمہ ہے .... اور رسول مج طال ہی کے رسول میں ..... ہیشہ ہے ' جیشہ كے لئے۔ اس كے ماسوا شرك ہے۔ يمي تو راه توحيد ہے۔ يمي حقيقت ہے۔ الله کی راهسسد حقیقت کی راهسسد ان لوگول کی راه جن پر اس کا اندام مواد وه لوگ آج بھی ہیں۔ ان کی راہ علاق کرد .... ان کی راہ اختیار کرد .... دہ نوگ ہی حقیقت کے جلوے ہیں۔ مظاہر انوار ہیں..... مشاہرہ کملی ہیں..... دہ جو جلوه مرزمیا تھا نظرے 'وہ پھر نظر میں آباد ہو جانے گا۔ شرک سے بجو ۔۔۔۔۔۔ کی واہم کی بوجا نہ کرو .... عین اللہ کی عبادت کرد- اللہ .... عین بیشه رہنے والے محبوب سے بیشہ کی محبت .....مرف اس الله کی اطاعت کرو۔ وہ جو کہتا ہے میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز کا قد بھی بوا نہ ہوسسدورنہ تمہارے اعمال لین عبادتی بھی ضائع ہو جائیں گ۔ اگر تم اللہ ت مبت رکھتے ہو تو اطاعت کرد بیشہ رہے والے بی کی ..... اللہ تم ہے مبت کے گا.....اور پھر حقیقت آشائی آسان ہو جائے گ- وہ جو تھوڑی دریے لئے آیا تھا' جب ہوش اڑ مے تھے' اب بیشہ رے گا۔ وہ بھی رے گا اور ہوش الى بد بخت آ تكم حقيقوں كو كيا دريافت كرے كى ......؟ جس برى كے بموك شكارى حقيقت كے بجارى نميں بن كتے- حقيقت كى تلاش كرنے والا خود حقيقت نه بن تو بات نمیں بنی- انسان ایک خاموش روشن آئینه بن جائے تو حقیقت نقاب اور جاب سے باہر نکل کر آئینے کے روبرد ہو جاتی ہے۔ بس آئینہ میش ہونا عائے۔ یہ دل کا آئینہ ہے جو اس کے ذکرے میثل ہوتا ہے اور پر ایک دن ا كى دن كى ساعت كى للح كے لئے جكا جوند عقیقت كا جلوه ..... بلكه جلوے کا عمل اور پھر عمل کا جلوه سسب جلوه کری کر جاتا ہے۔ مُدھ مبرهسسد موش و حواس عائب سسد بس جلوه حاضر اور بنده عائب جب بندہ حاضر ہو آ ہے علوہ غائب ہو چکا ہو آ ہے اور پھر وہی عام روشن وی عام مظرے مظرے مظرعات ہو گیا۔ جان میں سے جان نکل کئی۔۔۔۔۔ اور پھر جلوة آشائی کے بعد علوے کی تلاش شروع ہو حی- پہلے ماکل بہ کرم وہ موا .... بار كا آغاز اس نے كيا- اس نے اپنا بنايا- اس نے اپنا جلوه و كھايا-اب وی دوبوش مو گیا- اب ہم اس کی علاش میں ہیں- اب علاش کرنے والا یوچتا ہے ہر جانے والے سے کہ کمال رہتا ہے ، جلووں والا۔ کیا مقام ہے اس ك قيام كا- خانه كعب من تو غلاف كعب ب مكان ب كين كمال ب وه كس آس یاس ہے- سامنے نمیں ہے- ہم اس کی آہٹیں من رہے ہیں لیکن وہ ابھی تك آيا نيں۔ شايد وہ مجمى نيس آئے گا! نيس ايے نيس ہے۔ ميں نے پہلے كما که عزم کا رای مایوس نمیس ہو آ۔ شاید یقین بھی اس کا بی جلوہ ہے۔ امید اس کی بی جھلک ہے۔

# ديدني

یہ ایک مرا راز ہے کہ ہرفے ورامل ایک بی فے ہے۔ یہ ب کائلت ایک ی کائلت ہے۔ سب منعت ایک ہی مانع کا اظمار ہے۔ ہرفے ہردد سری شے کا آئینہ ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ دوری کی قرب کے حوالے سے ہے۔ فراق اور وصل ایک ہی محبوب کی عطا ہے۔ اگر چنوں کو ان ك امل ك حوالے سے پہانا جائے تو ہرشے ايك بى شے ہے۔ ہرانىك ہر وو سرے انسان کا تکس ہے۔ طاتور انسان کرور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ ذاکثر مریض کے اور مریض ڈاکٹروں کے روب بی ہیں۔ ہر فرادانی ہراصیاج کے وم سے ے اور ہر محروی ہر حاصل کے دم سے ہے۔ نیکی بدی کے حوالے سے اور بدی يكى كے وم ے - جو ايك نه ہو سكا اے وو مرا بنا برا۔ جو يه نه بن سكا اے وہ بنا برا ..... ہر فراز ہر کہتی کا ود سرا نام ہے اور فکست کی تاریخ کتح کی تاریخ ہے۔ اگر میں میں نہ ہو آ تو تو کیے تو ہو جاآ۔ ازل نہ ہو تو ابد کیا۔ آغاز ب تو انجام ہے انسیں تو شیں۔ جس کا آغاز نہ ہوا اس کا انجام بھی نہ ہوا۔ جو ہر آغاز ے قبل ہوا وہ ہر انجام کے بعد بھی رہے گا۔

چیزوں کے آپس میں رہتے برے مضبوط اور مربوط ہیں۔ محبت اور نفرت ایک بی جذبہ ہے۔ پند کے باطن میں ناپند کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سجھتے ہیں اور ان کے دشن کو دشن' صال کلہ ہمارا ان سے براہ WWW.PAKSOCIETY.COM

رات تعلق نهیں ہو آ۔

یہ عجب بات ہے کہ تعقیے اور آنو ایک ہی کمانی ہے۔ ایک ہی ممافر ہنتا جا رہا ہے اور وہی ممافر رہنتا جا رہا ہے۔ ایک ہی محرین شادیانے بھی بجتے ہیں اور اننی انسانوں کے حوالے سے ماتم بھی ہوتا ہے۔ قسقے 'آنو ایک ہی کمانی ہے۔ جو ایک نے کویا' اے دو سرے نے پایا۔ اور عجب بات ہے کہ جے ایک تلاش کرتا ہے۔ دو سراای سے نجات جاہتا ہے۔

سارا مظر اور پس مظر ایک ہی نظارہ ہے۔ سارا تھیل ایک ہی تھیل ہے۔ اندان پر اس میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ اندان حتم ہو جاتے ہیں ورامہ جاری رہتا ہے۔ افراتفری ہے۔ ہر انسان بریشانی میں ہے سکن بریشانی کے باوجود ہر انسان ا بے سلان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ لوگوں نے سلمان کو پکڑ رکھا ہے اور سلان نے لوگوں کو۔ انسان کی ملیت اس کی مالک ہو محق ہے۔ ہم جس کو قابو كرتے ميں وہ ميں كر ليتا ہے۔ كى چزكو روكنے كے لئے فود ركنا ير آ ہے۔ أكر ہم كى چزك ماتھ الجيس تو ہم النے آپ سے الجمة بيں۔ ہم آزاد نہ كريں تو ہم آزاد سی ہو کتے۔ اس سارے ڈراے میں سارے کھیل کا مصنف جب عاب وراے کو سکیل تک پہنچا دے۔ ہرانان اب آپ کو ساتیں ایک میں محسوس كريا ہے كه ابھى كھيل حتم ہو كا- يہ كھيل شروع ہوتے بى حتم ہونے والا تھا-آغاز بی سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ انجام نوشتہ دیوار تھرا۔ ہم استقامت جاہے ہیں۔ میں عارضی زندگی ملی- ہم سمی مقام پر دو مقل لمحات تک مجمی نمیں تھر کتے-کھ ہوتے ہوتے کھ اور ہو جاتا ہے۔ کھ کتے کتے کھ نسیں کما جا سکا۔ فراد اب تک آتے آتے اپنا مفہوم بدل لیتی ہے۔ دن دات کے خوف سے گزر ا ہے اور رات مع کے انظار میں کٹ جاتی ہے۔ ایس مجی راتی آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نمیں نکتا۔ ایے بھی دن آئے کہ سورج ووب کیا ، روشنی باتی رى- ايے ماتھ بھى لے جو پاس پاس رے عاتھ ماتھ رے ورب در اور

مجمی قریب نہ محسوس ہوئے۔ نگاہوں میں رہ جانے والا ذرا ما فاصلہ برسوں کی مسافت میں طے نہ ہو سکا۔ ساتھ چلنے والے ہزار بار اجنی نکلے اور اپنے قافلے سے بچر محے۔ چلتے چلتے ساتھ بدل جاتا ہے اور طے کرتے کرتے رائے تبدیل ہو

ے ہم محر کے۔ چلتے چلتے ساتھ بدل جاتا ہے اور کے کرتے کرتے رائے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھی مر پر آسان مر آ ہے، بھی پاؤل تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بھی انسان انسان پر مررہا ہو آ ہے اور بھی انسان انسان کو مار رہا ہو آ ہے۔ آ کھ

کول کر چلیں تو آگھ بند ہونے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ آگھ بند کر دیں تو آگھیں کول کر چلنے کا ارادہ پیدا ہو تا ہے۔ یہ ایسا جلوہ ہے کہ سے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکا۔

شاہین کی خوراک معموم فاختہ کا گوشت ہے۔ وہ اپی خوراک کھا رہا ہو تا ہے اور ہم اپنے آپ میں لرز جاتے ہیں۔ ایک وفعہ کسی بحری سے پوچھا گیا کہ "مائی بحری! تو لاخر کیوں ہو گئی؟" بحری نے اواس ہو کر جواب ویا "تہیں کیا بتاؤں میں نے جواب میں شیر کا جلوہ و کچھ لیا"۔ ہی اتنی می بات ہے۔ جس نے شیر کا جلوہ و کچھ لیا" اس کی صحت خراب ہو گئی۔ ویکھنے والا ضرور متاثر ہو تا ہے۔ یہ سارا دبتان ایک می مالک کی ملیت ہے۔ وہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے ہتا تا ہے کہ دبتان ایک می مالک کی ملیت ہے۔ وہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے ہتا تا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی برے اور کمیں اتن باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہے کہ انسانی نظری مجل نہیں کہ الیکڑون کے اندر ہونے والے جلووں کو ویکھ سکے۔ انسانی نظری مجل نہیں کہ الیکڑون کے اندر ہونے والے جلووں کو ویکھ سکے۔ یہ ساری صنعت ایک بی ذات کی منائی ہے۔ ایک بی جلوہ ہے جو ہر طرف

یہ ساری صنعت ایک بی ذات کی منائی ہے۔ ایک بی جاوہ ہے جو ہر طرف کھیلا ہوا ہے۔ کوئی انسان اس کے بغیر شیں اور وہ ہر انسان کے علاوہ ہے۔ اس سے سب پچھ ہے اور وہ کسی سے نہیں۔ وہ سب کا باعث ہے اس کا کوئی باعث نہیں۔ وہ قاسم ہے مقوم نہیں۔ وہ کاتب ہے کو سنیں۔ وہ فالق ہے گلوق نہیں وہ مارتا ہے مرآ نہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وقت کا فالق ہے لور خود وقت سے باہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود بی جانتا ہے۔ ہم قبیل علم رکھتے ہیں۔ اتنا علم جننا اس نے مطا فرمایا۔ اس نے ہمیں جو برنایا سو برنایا۔ اس نے ہمیں

ہم بیائے ہناتے رہے ہیں لیکن خود کو ماپنے کا وقت نمیں رکھتے۔۔۔۔۔ شاید حوصلہ ہی نمیں رکھتے۔ ہم آئینے ہناتے ہیں۔۔۔۔۔ آئینوں میں خود نمیں جمانگتے۔ ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں' ہمارے نقاضوں کو پورا کریں لیکن ہم خود کمی کی خواہش پر پورا نمیں اترتے۔۔۔۔۔۔

ہم اپی فامیوں کو تقدیم بھی کہ لیتے ہیں اور اپی قست کو تو اپنا حق سیجھے
ہیں۔ ہم بھی مجب ہیں۔ ہمارے متعلق بھی حتی طور پر پکو نمیں کما جا سکا۔ ہم
ایک رات بینے میں گزارتے ہیں۔ درود و سلام کی مجاس ہا کرتے ہیں۔ مراتب
اور سرور میں محویت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ ہم اللہ ک
قریب ہوتے ہیں اور وو سری رات وو سری شم کی رات ہوتی ہے۔ ہم لوگ لوک
رس میں جلا ہوتے ہیں۔ ہم پر وجہ بھی طاری ہوتا ہے۔ ہمارے پاؤں میں طبلے ک
تل پر حرکت بھی ہوتی ہے۔ وحمل ہماری فقیری کا نشان ہے۔ ہم تعندات کا
مرکب ہیں۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق رہتا ہے۔ ہم جن لوگوں کا ہم اوب
علی اپی تبلغ کے باہر ہوتا ہے۔ عالب نیکی اور اسلام کو مرف تبلغ کرتے ہیں اور
مرک بیا ہم ہوتا ہے۔ عالب نیکی اور اسلام کو مرف تبلغ کے لئے وقف
کر رکھا ہے۔ کام کے وقت یعن عمل کے وقت ہم رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ
کر رکھا ہے۔ کام کے وقت یعن عمل کے وقت ہم رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ

والا بس كالى بعيز ہے۔ كى بچھوتو ہم نے ايك اعلى قوم بنے كا خواب ديكمنا چھوڑ ديا ہے۔ آفر كب تك خوالوں كے سارے جيا جا سكا ہے۔ اب ہم حقيقت پند موسے جا دہ جی جیں۔ اب ہم مجھ چكے ہیں كہ يہ ملک ہمارے لئے بنا ہے۔ ہم اس كے لئے حس ہیں۔ سب ہم سب ايك ود مرے كو خدمت كے نام پر دھوكا دية ہیں۔ ہم كاريكر ہیں۔ ہم خود كو بھى وھوكا دية ہیں۔ آنے والے خطرات كو ہم آنا انتا ہم تكميں بر كركے عل دية ہیں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہیں۔ ہم كياكر في والے ہیں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم شايد التى سختى كرنے والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم خوا کو ہم والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہم كياكر في والے ہم كياكر في والے ہيں۔ ہم كياكر في والے ہم

لین اینے نس ۔ ابھی کچھ لوگ باتی ہیں جمال میں۔ ابھی ممماتے ہوئے ح افول میں کھ کو باتی ہے۔ ابھی امید ختم نہیں ہوئی۔ آواز آ ربی ہے کہ باہوس نه بونا- انتثار ختم بو جلے گا- آرزوں کا بنگلم دور بو جائے گا- ہماری موجودہ مات یہ ہے جیے اند میرے میں دد فوجیس اکرا رہی ہوں۔ کی کو کچے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ کون ہے جو سابی محول رہا ہے۔ کون ہے جو انسان کو انسان سے ددر کر رہا ہے۔ کون ہے جو استعداد سے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے۔ کون ہے جس نے اس قوم کو خدا کے خوف سے زیادہ فری کے خوف میں جلا کر رکھا ہے۔ مرف فور کرنے کی بات ہے۔ موت سے ملے انسان مرضیں سکا اور وقت مقررہ کے بعد زدہ نمیں رہ سکا۔ جب یہ مان لیا کہ موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے تو مجریہ بنگامہ كيا ہے۔ انساؤں كے ايمان كو كيا ہو كيا۔ بے مقعد قيام كى تمنا آخر كمال پنجائے كى اس قوم كو- متعد نه مو تو زندگى كيا ب؟ جب يه معلوم ب كه عزت اور زلت الله كى طرف سے ب قو يہ سارى ساست سارے اخبار سب برايكنده ي ب كيا بي؟ يه مناهرك يه مقالج يه مبلط اوريه مجادك كيا بي؟ برجرك مزت کے ماتھ رہے وا جائے تو ائی مزت بھی قائم رہتی ہے۔ ساتھ والے مکان من مولے والے واقعات ہم کو متاثر نہیں کرتے۔ مارے ماتھ مولے والے واتعات سے کون متاثر ہو گا۔

کیا انسان نے فور کرنا چموڑ ویا کہ سارا ہائی سٹ کے اتا رہ گیا ہتنا ہارے علم میں ہے۔ اور ہارے علم میں آنے والا ہائی مخفر ہور ہارے علل کی تمام معمو فیش ای ہائی کے حوالے سے ہیں۔ ہاری مقید تیں ہمارا دین ہماری مغید تیں ہمارا دین ہماری مائی میں دیے گئے منٹور سے عبارت ہیں۔ ہماری آدی پرائی آری سے مائوز ہے۔ ہمارا علم پرانے علم سے برآمہ ہوا۔ ہمارا حال اور ہمارا ہائی صرف ایک مائوز ہے۔ ہمارا مستقبل ، جب تک وہ مستقبل ہے ایک واہمہ ہے ایک خواب کی زمانہ ہے۔ ہمارا مستقبل ، جب ایک وہ مستقبل ہے ایک واہمہ ہے ایک خواب ہو۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا وہ مستقبل نہیں ہو گا۔ وہ ہمال ہو گا۔ اور مال ، وگا ہو گا وہ مستقبل مال ہو گا۔ اور مال ہو گا۔ اور مال ہو گا ہو جب بات ہے۔ ہمی حال ہے اسمن حال ہے اور حال ہی حال ہو گئی مائن کی مقیدت کیا ہے اور مستقبل کا منصوبہ کیا ہے؟ یکی دائد ہے۔ کہ آپ کہ سے جب کہ حال یادوں کا نام ہے میمونوں کا نام ہے لیکن بات ہے۔ کہ آپ کہ سے جب کہ حال یادوں کا نام ہے میمونوں کا نام ہے لیکن بات ہمت قائل فور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو واقعہ ہو چکا جب مجھے اس کا علم ہو آ ہے تو میرے
کے وہ واقعہ ہو رہا ہو آ ہے۔ میرا ماضی سب دنیا کا ماضی میرے لئے طل ہے۔
گزرا ہوا واقعہ گزر آ بی نمیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج
کا دن کتے ہیں۔ طانکہ وہ کل کا دن تھا۔ کچھ راتوں کو ہم آج کی رات کتے ہیں
طانکہ وہ کل کی رات تھی۔ کوئی دن جب دویارہ ہی نمیں آیا تو دن منانے کی ہات

بت می قال فور ہے۔ کوئی ماریخی واقعہ کسی قیت پر دوبارہ ویے نسس. اس کی اہمیت کیا ہے؟

• کچھ لوگوں نے گذشتہ کل میں کچھ فیصلہ کیا۔ متفقہ فیصلہ اس لئے وہ اہم اللہ اس اہمیت کو یاد رکھنے کی بجلئے کیوں نہ متفقہ فیصلہ ہی کر لئے جائیں۔ نی اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ آریخ کو یاد رکھنے کے بجائے آریخ بنانے کی فکر کرنا چاہئے۔ اسلام صرف دوایت کا نام نمیں ' صرف ادکام اور ارشادات کا نام نمیں ' مسلمانوں کے متفقہ عمل کا نام بھی اسلام ہے۔ پرانے مسلمان دور ہم مسلمان ایک مسلمان جی اسلام ہے۔ پرانے مسلمان دور ہم مسلمان ایک مسلمان جی اسادہ ہے۔ ان کے زبانے کا قرآن مادا بی قرآن مادا بی مسلمان جی۔ ان کا فرآن مادا بی قرآن ہادا بی مسلمان ہیں۔ ان کا فرآن مادا بی قرآن ہادا بی مسلمان ہیں۔ ان کے دیائے کا قرآن مادا بی قرآن ہادا بی مسلمان ہیں۔ ان کے دیائے کا قرآن مادا بی قرآن ہادا بی مسلمان ہیں۔ ان کی دیائے کی موجود ہی موجود ہیں موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہی موجو

ہو جائے و وجود ضرور قائم ہو جائے گا۔ وجود کا فرنا روح کے انتثار کا نام ہے۔
اگر حال محفوظ ہو جائے و سارا مستقبل محفوظ۔ کیونکہ میں عمل بیشہ رہ
گا۔ اس طریقے سے آئدہ طریقہ بھی بنتا ہے۔ اس اسلام نے آئدہ کا اسلام بنتا
ہے۔ کی کعبہ بیشہ کا کعبہ ہے۔ ہم فور کیول فیم کرتے۔ ہم بوے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرتی کا الزام نہ آئے۔ اگر اسلام پرتی کو بنیاد پرتی کما جائے اور حق پرت کو بنیاد پرتی کما جائے اور حق پرت کو بنیاد پرتی کما جائے ور حق پرت کو بنیاد پرست کمہ لیا جائے و کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے۔

ہم نے اس بات پر خور کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم کمل سے آئے ہیں اور
ہمیں کمل جانا ہے اور ہمارے ذمہ کیا کام ہے۔ ہم صرف ہنگامہ کرنے والی قوم بن
گئے ہیں۔ ذرا فور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ مشرق اور مغرب دو مختف سمیں
منیں ہیں۔ یہ ایک ہی سمت ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب
میں ہیں۔ ہم مقام اعلیٰ بھی ہے اور اوئیٰ بھی۔ سورج نہ کمیں سے نکتا ہے اور نہ کمیں
ڈونتا ہے۔ دات دن ہمارے اپنے نام ہیں۔ غم خوثی ہمارے اپنے نام ہیں۔ نہ ہمیں کوئی دیتا ہے نہ چھینتا ہے۔ نہ ہم ہمیں میں نہ مستقبل میں۔ ہم طا،

ہیں۔ سدا بمار طل۔ موت میں زندگی اور زندگی میں موت۔ تم میں خوشی اور خوشی می مم- قرب می بُعد اور بُعد می قرب- وصل می فراق اور فراق می وسال کی لذتیں می مارا معب ہے۔ ہم جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں مركز مارے ماتھ ی طے کرتا ہے۔ کی شے کا عاصل کرنا اس کے خیال کرنے سے ہے۔ مزلیں دوڑتے سے مامل نیں ہوتیں ، پوکراموں سے مامل نیں ہوتیں۔ بی تمرجاتو اور نوازش كا انظار كرو- نوازش مرور موك- حن دالے كا حق اوا كردو اور ي تماراح ت ہے۔ رونے والے كے آنو يو چھو كوكد يى تمارا فم مو كا- تيز ملے والے کو روکو کیونکہ میں تمارے قافلے کا فرد ہے ست رہے والے کو مجت کے ساتھ تیز کو- وی معزز ساتھی ہے۔ محروم کی مد کرو- مظلوم سے تعلون كد- س كى س ك ماته نبت ب- س لوگ ايك فلالوگ يى- جو ايك نے کھوا وی دو سرے نے باا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کول محروم ہوا۔ تم یہ و کمو کہ تم نے حق سے زیادہ کول مامل کر لیا۔ تیرا حاصل بی اس کی محروی بن ميد اي مامل كى ترتيب نو لور تقيم نوكرد- ابى وضاحول كو واضح كرد- اي ہونے کو نہ ہونے سے پہلے اس وقت سے بچاؤ کہ تم کی اور طاقت کے سامنے جوابدہ کر دیئے جاؤ کے۔ ہاری غلطیوں اور کو تابیوں کا گواہ کوئی بھی نہ ہو تو ہم این کواہ خود ہیں۔ ہم این آپ کو خود ہی جاہ کرتے ہیں اور عروج کی تمنا میں ہم ندال مي جاكرت بي-

اس زمین پر ہونے والا یہ سز مارا پہلا سزی درحقیقت مارا آخری سز ہے۔ جو ہو رہا ہے۔ پہلی بار لیکن آخری بار۔ اصلاط ے فور کے ساتھ مثاکو پہلی کر ' بنانے دالے کی مرضی کے مطابق سنر کو جاری رکھنا چاہئے۔ ہم سے پہلے آئے والوں نے رائے پر نشانات چھوڑے ہیں۔ وہ ہمارے لئے ہیں کو تکہ ہم سے پہلے ہوئے والا سنر بھی مارا ہی سنر ہے۔ ماری غلطی سے سب پر الزام آئے گا۔ ہم آبدار ہوں گے تو سارا اسلامی سنر سب مسافر روشن ہوں گے۔ مارے دامن پر

آلنے والا واغ سب کی ندامت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم سب سے ہیں اور سب

کے لئے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے لئے اور اپنوں کے لئے محفوظ رکھنا چاہئے اور
اپنوں کو اپنے لئے اور سب کے لئے ذندہ رکھنا چاہئے۔ اور سب اپنے ہیں۔ ان

کے ماتھ اپنوں جیسا سلوک ہونا چاہئے۔ مل باپ کے گر میں پیدا ہوئے والے
اپنے ہمائی ہیں اور کلے کی وحدت میں پائے جانے والے لوگ بھی ہمارے بمائی
ہیں۔ ہمائیوں کے ماتھ برابر کا سلوک ہونا چاہئے۔ یہ کلام الله کا کلام کمام مجید ایک ذات پر نازل ہوا سب کے لئے ہے۔ ماضی طا مستقبل کے مسلمانوں

کے لئے۔ اس کا خطاب ہم زمانے سے آزاو۔ اس کے مطابق کیا ہوا عمل ہم زمانے

کے لئے۔ اس کا خطاب ہم زمانے سے آزاو۔ اس کے مطابق کیا ہوا عمل ہم زمانے

ریافت کرنے کی بات ہے۔ ہم جمی ذوتی یقیں میسر آ جائے تو۔

دریافت کرنے کی بات ہے۔ ہم جمی ذوتی یقیں میسر آ جائے تو۔

الم كرعق ب انداز مكتال بدا

میں تو ایک بہت بوا راز ہے۔ لور جس نے اس راز کو سمجھ لیا وہ مرکیا اور بو نہ سمجھ سکاوہ مار دیا گیا۔



### بيزاري

انسان نے انسان کو انسان سجمنا چموڑ ریا ہے۔ لوگ اس کی نگاہ ہے کر میے در وہ خود انسانیت ہے کر میلے انسان اپنے علادہ کسی کو پچھ ماننے کے لئے تیار نسیں۔ وہ صرف ایک حقیقت ماننے کو تیار ہے۔۔۔۔۔ ابنا وجود۔۔۔۔ اس کی نظر میں باتی محلوق فیر اللہ ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو معترمانتا ہے۔۔۔۔۔ ایک مقیدے کا بھی کیا اعتبار۔۔۔۔۔۔

آج ہر آدی ہر دو مرے آدی ہے بیزار ہے۔ دراصل خود پندی اور خود پس کا منطق بیجہ بیزاری ہے۔۔۔۔۔ جس آدی ہے جو بات کو النابی جواب کے منطق بیجہ بیزاری ہے۔۔۔۔۔ جس آدی ہے ، حکومت رعایا ہے تنگ آئی ہے۔ کے گا۔ فرد افراد ہے بیزار ہے، طبقہ طبقوں ہے، حکومت رعایا ہے تنگ آئی ہے۔۔ رشتے اندیت بنتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ فون کے رشتے خونی رشتے بنتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ بردل نے چھوٹوں پر مصبت فون کے رشتے خونی رشتے بنتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ بردل کے عذاب بن رہے ہیں۔ عقیدہ معقدوں اور معقد اپنی مقیدے ہے عالیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سورج اپنی کرنوں سے بیزار معقد اپنی کرنوں سے بیزار ہورکر میں اپنا سورج جان رہی ہیں۔

عجب ہات ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پردگرام ختم نمیں ہوتے۔۔۔۔۔ ہونی ہوتی ہوتی دات رخصت ہونی ہوتی جاب سے رات رخصت ہونی ہوتی ہا رہی ہے۔ وقت کے حماب سے رات رخصت ہو چک مین سورج ابھی تک نمیں نکلا۔ سفر ختم ہو گئے، لیکن منزلیس نظر

نس آتی۔ مافر خم ہو مے کین سافرت باتی ہے۔ عجب طور ہے 'انان ملے چلتے مث کیا۔ محر فاصلہ نمیں ختا۔ دوست دوستوں کو چموڑ رہے ہیں۔ وعمٰن دشمنوں سے مل رہے ہیں۔ وفا کو حماقت سمجما جا رہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں دومروں کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

البیس خدا سے بیار کا وعویٰ کرنا تھا۔ اس کی عبادت کرنا تھا، لیکن اس کا تھا النے سے انکار کر گیا۔ اس لے کد اسے انسان کی اہمت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی فخص یہ کے کہ اسے مصور سے بیار ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے بیار نہیں تو اس فخص کو کیا کما جائے۔

یہ کا کنات اور اس کی تمام رمنائیل ' اس کے جاند' ستارے' سورج' بہاز' میدان' وریا' سمندر' بلول' انسان' حیوان' چند پرند' ظاہر مخفی مخلوق' اس سے جملوات' دباتت سب خالق کا ممل ہے اور خالق کا ہر ممل خالق کی طرح محترم اور

مقید اور احقادات انان کو مزید انان بنانے میں کام آتے ہیں لیکن انان ہونا فرد ہے۔ ہم ثاید انان ہونے ہے انان بخ رہ سے بیزار ہیں۔ ہم ہر چزے بیزار ہیں۔ ہم آیک دو سرے سے بیزار ہیں۔ ہمارے پاس نہ طاش کے نہ ماصل سے نہ ماصل کی دوح تک آپنی ہے اور یک معاشروں کی جہ نہ ماصل کا باعث ہے۔ اس بیزاری انسان کی دوح تک آپنی ہے اور یک معاشروں کی جب جب کا باعث ہے۔ اس بیزاری کی وجہ سے ہم آدی آیک خوناک تعالی کا شکار ہے۔ آیک دور تک سمیلے ہوئے صواحی تنا سافر کی تعا رات کی طرح۔ ہم جب تک دو سموں کو قبول نمیں کرتے، ان کا احترام نمیں کرتے، ان کو خالق کی تحلق کے طور پر عرت سے نمیں دیمنے، جب بک جمیں بات سمید میں نمیں آ کئی۔

ے وور پر سے میں رہے جات ہیں .

اج کی بیزاری کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا "بھی تم
نے وو کمانی سی ہے"۔ دوسرے نے بیزار ہو کر جواب دیا "نسیں میں نے دوسری
کمانی سی ہے"۔ اور یوں بات کو وہیں دفن کر دیا۔ کسی زمانے میں لوگ موسم کا

مل میان کرکے ایک دو سرے کے حالات جان کیتے تھے۔ ایک دو سرے سے تعارف کرتے تھے۔ ایک دو سرے کے قدارف کرتے تھے۔ لین آج کوئی انسان کے قریب آنا جانے تو ہوں محسوس ہو آئے جیسے خطرہ خطرے کے کسی انسان کے قریب آنا جانے تو ہوں محسوس ہو آئے جیسے خطرہ خطرے کے

قریب آراہے۔

مدیں یں انہان کو انہان سے کوئی بیار نہیں۔ بال کی مجت نے انہان سے انہانوں کی محبت نے انہان سے انہانوں کی محبت جیمین کی ہے۔ رق کی انتا یہ ہے کہ رق یافتہ قومیں جاہ کن ایجادات کر چک

WWW.PAKSOCIETY.COM

یں۔ نین لور آسان خطروں ہے بھرے ہوئے ہیں۔ خطرہ مرف انسان کے لئے ہے۔ انسان کا وجود خطرے میں ہے۔ قویم قوموں ہے بیزار ہیں۔ ملک ممالک ہے۔ اس بیزاری نے روس کو کیا دن دکھائے ہیں۔ کتا برا عروج لور کتا برا زوال ۔۔۔۔ اس میکہ اب تمام قوت اور خود فری کے باوجود اس تم کے خطرے لور طالت ہے دوچار ہے۔ غرور لور انسانوں سے بیزاری انسان کو آخر برباد کر دیے ہیں۔ مغربی تمنیب اپنے سفر کے شاید آخری جھے میں پہنچ می ہے۔ یہ آشیانہ اپنے نام کر رہا ہے۔

اب ہمی ونیا کی امید اور انسان کے مستقبل کا امکان ترزیب مثرق میں ہے۔

ادہ پرتی نے انسانوں میں بیزاری پیدا کی۔ ایک موطانی زندگی تی اس بیزاری کا علاج ہے۔ ابھی مشرق میں کچھ چراغ جل رہے ہیں۔ روشنی باتی ہے۔ لوگ موح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یمال بھی ادہ پرتی کی وبا تیزی ہے بھیل رہی ہے۔

اس مقام پر ہر ذی ہوش آومی کا فرض ہے کہ وہ غور کرے۔ دولت ہے محبت کی بیاری ہے شفا پائے۔ انسان سے محبت کا آغاز کرے۔ ولوں میں پیدا ہونے والے فاصلوں کو کم کرے۔ فدا ہے محبت اور اس کی عبارت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے بیار کرے۔ جب تک انسان انسان کی حقیقت کو صلیم نمیں کرے گا' وہ سکون اور چین میں واضل نمیں ہوگا۔

یہ کائلت بہت مربوط ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو آگھ عطاکی ہے و دو مرے کو خوبمبورت چرو عطا فرایا ہے۔ جب تک یہ ددنوں حقیقیں ایک دو مرے کے قریب نہ ہوں طبوہ پیرا نہیں ہو آ 'بس آئینہ' آئینے کے مانے ہو تو نظارہ ملکا ہے۔ حسنِ تخلیق یہ ہے کہ قوت ِ ساعت اپنی قوت ِ ساعت محلج ہے' قوت کویائی کی۔ دو مروں کی قوت کویائی۔ یہ دو سرے لوگ بت اہم ہیں' اپنے لئے۔ اپنے ہونے کے لئے۔ یہ نہ ہوں تو ہم کیا ہیں۔ جانے دالے بزرگ کہتے ہیں کہ آج کل عالم یہ ہے کہ کفر بھی "اپنی صدائت" چھوڑ چکا ہے اس لئے ہیں کہ آج کل عالم یہ ہے کہ کفر بھی "اپنی صدائت" چھوڑ چکا ہے اس لئے ہیں کہ آج کل عالم یہ ہے کہ کفر بھی "اپنی صدائت" چھوڑ چکا ہے اس لئے

سلام میں بھی وہ جذبہ نسیں پیدا ہو رہا۔

اپ اپ منام پر ہر چیز بدلتی جا رہی ہے۔ تغیرانی بنیادوں سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ بتیجہ صاف ہے۔ اس بیزاری کو دور کرنے کا طریقہ سوائے احرام آدمیت کے لور کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ فدا سے مجت کا دعویٰ کرتے ہیں اور گلوں فدا سے مجت کا دعویٰ کرتے ہیں اور گلوں فدا سے بیزار ہیں' ان لوگوں نے اس بیاری کا آغاز کیا ہے۔ ہم سب ایک دو سرے کو شیعت کرتے ہیں۔ ایک دو سرے پر خلیج کرتے ہیں۔ ایک دو سرے پر غالب آنا چاہتے ہیں لیکن ایک دو سرے سے مجت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک دو سرے سے بیزار ہیں۔ طال کہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ ایک خالق کا عمل ایک دو سرے سے بیزار ہیں۔ طال کہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ ایک خالق کا عمل ایک جسی موت چھنے والے ۔۔۔۔۔۔ ایک دو سرے سے بیزار کیوں کی مافروں کے درمیان مسافرت کے دوران کیا جھڑا اور کیا بیزاری؟ اپنے دین ہیں؟ مسافروں کے درمیان مسافرت کے دوران کیا جھڑا اور کیا بیزاری؟ اپنے دین فدمت کرتے جائیں تو ثاید ایک اچھا دقت قریب آ جائے۔

ایک دفعہ جب حضور اکرم لوگوں کو وضاحت فرما رہے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کیا اہمیت ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا "یا رسول اللہ! کیا غیر مسلم کو بھی کھانا کھلانا ثواب کا باعث ہے"۔ آپ نے تختی سے فرمایا "بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے ' بھوکا تو بس بھوگا تی ہے۔ مسلمان ہو خواہ یہودی۔ جمال کوئی انسان بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے"۔

آج ہم دیکھتے ہیں آگر کوئی غریب دوائی کے لئے بیے کا سوال کرے تو ہم اس ہے کتے ہیں کہ پہلے تیمرا کلمہ ساؤ۔ ضرورت دوائی کی ہے۔ وقت تبلیغ کا میں ہے۔ تبلیغ کے لئے لاؤڈ سپیکر دن رات بول رہے ہیں اور مجیب بات یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکروں پر ٹیپ ریکارڈر بول رہے ہیں۔ شور پر شور مچا رہے ہیں۔ وقت کہ لاؤڈ سپیکروں پر ٹیپ ریکارڈر بول رہے ہیں۔ شور پر شور مچا رہے ہیں۔ وقت بے وقت سب بچھ کما جا رہا ہے۔ انسان کو اتنا بچھ سننے کو مل رہا ہے بس خداکی ہے۔

معلوم اور نامعلوم

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ تاریکی اپنے میں غروب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ تاریکی اپنے حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور کیر مجمع ہوتے ہی وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔

سب جانے ہیں کہ سورج اور زمین کے مدار کی نبت سے موسم بدلتے ہیں' بمار میں پھول کھلتے ہیں' خزاں میں بت جھڑ ہوتی ہے' ایک خاص موسم میں پرندے ایک خاص انداز سے آشیانے بناتے ہیں' بوے بوے خوبصورت آشیانے اور پھر آشیانے خالی رہ جاتے ہیں اور پنچی اڑ جاتے ہیں۔۔۔۔ کی نامعلوم منزل کی طرف۔۔۔۔۔

کون نمیں جانا کہ آسان سے نور نازل ہوتا ہے ، حسن اتر تا ہے ، روشی آتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ بارش اور روشی نہ ہو تو زمین نمین نہ رہے۔

سب جانتے ہیں کہ زمین کا حسن آسان کی عطا ہے۔ لیکن یہ معلوم نمیں ہوتا کہ روشیٰ کے اس عظیم پھیلاؤ کے باوجود کچھ متابات ازل ہی سے تاریک چلے آرہے ہیں۔۔۔۔ کیوں؟ ابر رحمت برستا ہی چلا جاتا ہے اور پچھ لوگ بوند بوند اور رہے تیں۔۔۔۔ کو ترستے ہی رہتے ہیں۔ ایک کھیت میں جل تھل ہوتا ہے اور ماتھ والا بے آب عذاب سے جل جل جل جل جل جل ہوتا ہے اور ماتھ والا بے آب عذاب سے جل جل جل جل جل جل جل جل ج

پاہ- مجدول میں تبلغ ، جلول میں تبلغ ، شادی میں تبلغ ، نمازِ جنازہ پر تبلغ ، ہر آدی ہر دو مرے آدی کو تبلغ کر رہا ہے۔ اتن آوازیں من کر انسان کے پاس سوچنے کا وقت نمیں اور عمل کا وقت اور بھی مشکل ہے۔ کیا ایسا ممکن نمیں کہ انسان انسان کے قریب آ جائے اور ایک متفقہ لائحہ عمل کے ذریعے قوم کو سکون کی منزل کی طرف گامزن کر ویا جائے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ قوم حزب اقتدار اور حزب مخالف میں تقیم رہے کیا یہ ضروری ہے کہ ذندہ باد اور مردہ باد کے علادہ اور کھے نہ کیا جائے ؟ کیا بیزاری سے بجت کی کوئی راہ نمیں ؟

يى وقت وعا ہے كه اے اللہ مم سب ير رحم فرا- ميس خود بندى كے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہر لحاظ سے اپنی قدرتوں سمیت اکمل و اعلیٰ ہے۔ تیری ینائی ہوئی ہر چیز ایک مصلحت رکھتی ہے اور سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ اے اللہ جمیں انسانوں کی عزت کی توفق عطا فرا۔ جمیں دوسروں کی حقیقت مانے کا جذب وے - جو لوگ میرے اعقاد پر نہیں جلتے وہ ایک اپنی حقیقت رکھتے میں۔ اس حقیقت کو سیحفے کی تونق دے۔ جو لوگ مارے خلاف بولتے میں ان کی بات مخل سے سننے کا حوصلہ عطا فرما اور وہ جو ایک اچھے وقت کے انظار میں بیٹے ہیں' ان کے حسن انتظار کو ایک کامیاب منزل عطا فرما۔ وہ دور نصیب کر دے کہ ہم تیری عبادت کریں اور تیرے بندول سے محبت سسس سورج اپنی کرنول سے بیزار نہ ہو اور کرنیں این سورج کو جات نہ لیں۔ لوگ جس ورخت کے سائے میں بیٹھے ہیں اس کا سامیہ جرا کر غائب نہ ہو جائیں۔ مروت اور محبت کے زمانے نازل فرما۔ ہمیں مل شرت اور اقتدار کے نشے کی بجائے سکون مروت محبت اور خدمت کے جذبات سے نواز دے۔



WWW.P&KSOCIETY.COM

ایک خاص مقرر شدہ کمح میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور ایک اتنے ہی خاص اور مقرر شدہ کمح میں مرجاتی ہے۔ آدمی مرجاتے ہیں اور زندگی پھر بھی زندہ مرہتی ہے۔ یہ کیا راز ہے؟

ایک بچہ پدا ہوتے ہی حروں اور مایوسیوں کی گود میں ڈال ویا جاتا ہے اور در مرا بچہ بدا ہوان سے کھیل ہوا' زندگی کے درد اور کرب سے نا آشنا پروان چڑھا دیا جاتا ہے۔

انان برابر ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کیے برابر ہیں۔ ہم نے تو موت کے کیساں عمل کے باوجود قبروں کو کیساں حالت میں نہیں دیکھا۔ ایک مزار پر تو ہجوم عاشقاں نے ملے لگا رکھے ہیں اور دو سرا مزار تو "مزارِ غریباں" ہی رہتا ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ آباد اور ممذب اور متول شہوں کے اندر خانہ بدوشوں کے پھٹے ہوئے حوجود ہوتے ہیں۔... یہ کیا بات ہے کہ میڈیکل سائنس ترتی کرتی جا رہی ہوئے خیے موجود ہوتے ہیں مریض بھی برھتے جا رہے ہیں۔ انسان قبقے لگاتے لگاتے کرائے لگ جا آ ہے۔... معلوم عمل میں نامعلوم عمل شروع ہو جا آ ہے۔ لیک لگاتے کرائے لگ جا آ ہے۔... معلوم عمل میں نامعلوم عمل شروع ہو جا آ ہے۔ لیکن ایک جیسے ہوتے ہیں' ساخت کے اعتبار ہے۔ لیکن ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ احساس مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان شعر کنے لگ جا آ ہے اور دو سرا' ہیشہ دو سرا ہی رہتا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان شعر کنے لگ جا آ ہے اور دو سرا' ہیشہ دو سرا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے کہ ایک لقے سے خون بھی بن جا آ ہے' ہڑیاں بھی' بینائی جسی نرعنائی خیال بھی ..... اور حسن و جمال بھی ..... لقے سے کیے کرشے ہی کہی' رعنائی خیال بھی ..... لقے سے کیے کرشے

پدا ہوتے ہیں ..... کوں؟

بدا ہوتے ہیں اے برنگ زمین میں ہم بے رنگ جج ہوتے ہیں اے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کھھ عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے چول کھلتے ہیں۔ وہی پانی چوں میں سبز ہو جاتا ہے اور گلاب میں سرخ ..... کیا پانی 'ج اور مٹی ابنا خاص شعور رکھتے ہیں؟

آج بھی اس بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جائے تو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یماں تک کہ میت کے بھول تک نمیں مرجھاتے۔۔۔۔ کیا زمین ساعت بھی رکھتی ہے؟

سب جانتے ہیں کہ گائے ایک خوبصورت جانور ہے ۔۔۔۔۔ مسلمان اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ہندو اس کی پرسش کرتے ہیں۔ گائے دودھ دی ہے، سب کو معلوم ہے۔ دودھ کی افادیت ۔۔۔۔ دودھ کو لوگ نور بھی کمہ لیتے ہیں۔ گائے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکنا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ کی نہر کیے یہ معلوم نہیں ہو سکنا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ کی نہر کیے

جاری ہوتی ہے۔ پاکیزگی ہی پاکیزگی.... نور ہی نور.... صحت ہی صحت سے سے سب کیے ہے؟

اور تو اور ایک معمولی می مرئی کو لیں 'جو می نگاتی ہے اور می اگلتی ہے '
لین اس اگلنے والی مٹی سے ریشم کی ایک تار کا نگلنا اور پھر اس تار کے ذریعے
ایک ایسا خوبصورت جالا 'بنا جو جیومیٹری کے اصولوں کے عین مطابق ہو تا ہے۔
خوبصورت اور دیدہ زیب۔ یہ اس کی فطرت ہے ' لیکن اتی خوبصورت کہ بیان
سے باہر ۔۔۔۔ اور اس مرثری کے جالے کے حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم
واقعہ کہ کرئری کے جالے نے ایک عظیم ترین زندگ کے محفوظ رہنے کا جواز بنایا

اور ای کرور جالے سے ایک قوی دلیل برآمد ہوئی۔ یہ سب کیے ہے؟
ہم نے دیکھا کہ ایک کھی پھولوں سے رس اکھا کرتی ہے اور پھر ایک نامعلوم عمل کے ذریعے اس سے شد بناتی ہے۔ ایک قیمی اور عظیم خوراک ، جس میں لوگوں کے لئے شفا لکھ دی گئی ہے۔ یہ سب کیے ہے؟ کھی کو ایک اُن پڑھ کھی کو ایک کہ بڑے برے معلم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اے کس نے سکھایا؟

ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک معمولی ساپانی کا قطرہ ایک بے جان سیپ کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

باطن میں از جاتا ہے اور پھروہی سیپ اس میں جان ڈالتی ہے اور اس قطرے کو
ایک ایسے انو کھے اور نرالے عمل ہے گزارتی ہے کہ وہی معمولی قطرہ ایک گوہرِ
تابدار بن جاتا ہے۔ سیپ میں شعورِ مخفی رکھا گیا ہے؟ یہ بجا ہے کہ سائنس نے
موتی کلچر کئے ہیں' لیکن صرّاف کے پاس جاتے ہی قلعی کھل جاتی ہے۔ نقل دو
کوژی کا اور اصل ڈر بے بما۔ میاں محد نے کیا خوب فرمایا ہے۔
کوژی کا اور اصل ڈر بے بما۔ میاں محد نے کیا خوب فرمایا ہے۔
کوژی کا اور اصل در بے ممان کول اے فرق ہزار کوہاں دا
جد جاون صرافاں کول اے فرق ہزار کوہاں دا

(اصل اور نقل کا رنگ ایک ہی ہو آئے کیکن جانے والے کی نگاہ میں ان میں ہزار ہا میلوں کے فاصلے ہوتے ہیں)

ہم علم رکھتے ہیں کہ محنت ہے انسان کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے کین سے نہیں معلوم کہ تمام محنتیں کیوں بار آور نہیں ہوتیں۔ کامیاب لوگ بھی محنت کرتے ہیں اور غریب اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور غریب اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کیا کوشش کے علاوہ کوئی اور عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا کوشش کے علاوہ کوئی اور عمل بھی انسان پر کار فرما ہے؟ کیا اسے نصیب کتے ہیں؟ نصیب کیوں ہوتا ہے؟ انسان اپنے نصیب سے کیوں باخر نہیں ہوتا؟ کیا نصیب ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم نہیں۔

ساکن نضاؤل میں خاموش زندگی کے دوران اچانک زارلے کا ہنگامہ کیا ہے؟ بستیاں زیر و زیر ہو جاتی ہیں۔ ہنئے نہ و بالا کر دی جاتی ہیں۔ ہنئے نہ والی زندگیاں بے سب ہی ملبے تلے دب کر مرجاتی ہیں۔ یہ زارلے کیوں آتے جب ،؟

یں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہاڑ' فاموش بہاڑ' پھروں کے ڈھیر کب سے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر ہیں لیکن ان پھروں کے درمیان عجب کھیل ہو تا ہے۔ پانی ہے' آگ ہے اور مٹی ہے۔ مٹی میں ملی ہوئی دھاتیں ہیں۔ سونا'

چاندی کا با فرضیکہ ہر طرح کی قیمی دھاتیں۔ یہ بے نام سے پہاڑ پھروں کا ڈھر اپنے اندر اپنے پہلو میں میش بما قیمی فرانے لئے بیٹے ہیں۔ لکڑی کے نہ ختم ہونے والے فرزانے معدنیات کے نہ ختم ہونے والے ذفیرے۔ سک سرخ سک سک سیاہ اور سک مرمر ان فرزانے می فرزانے می فرزانے۔ نہ ختم ہونے والے سٹور سی کسی نمک کی نہ ختم ہونے والی کان اور کمیں کو کئے کے ذفیرے سے اور جیران کس بات کہ ان کو کموں کے ذفیروں کے آس یاس بیش بما قیمی میرے یائے

کن بات کہ انمی کو کلوں کے ذخروں کے آس پاس بیش مما قیمی ہیرے پائے جاتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ چکتے دکتے ہیرے دراصل کاربن ہی کی ایک شکل ہے۔ کاربن کو یہ خوبصورت شکل اختیار کرنے کا شعور کیے مل گیا؟ انسانی عقل ونگ رہ جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔

ہمیں معلوم ہے کہ سمندر گرے اور وسیع پانی کا پھیلاؤ ہے کین اس وسیع پھیلاؤ کے اندر جانے والوں نے جیب و غریب کرشے دریافت کے ہیں۔ جن کو دکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ان سب کرشمہ کاریوں کی وجہ سائنس

معلوم نہیں کر سکی۔

انسان کو بیہ تو معلوم ہے کہ ایک چھوٹی سی آنکھ بل مجرمیں بے شار مناظر د کھ سکتی ہے۔ زمین سے آسان تک بھیلا ہوا سلسلہ آنکھ کی دسترس میں ہو تا ہے۔ انسان کی بینائی کیا بچھ نہیں دیکھتی لیکن انسان اگر اپنی بینائی کو دیکھنا چاہے تو

وبی بے بی الاعلی۔

ہمیں معلوم ہے کہ جو ادوار اور جو زمانے ختم ہو چکے 'وہ ختم ہو گئے۔ جو گزر گئے دہ گوا دا تعلیم موجودہ نمانے کا علم کمائ ہے۔ گویا نا موجود زمانے کا علم ہے۔ ایک طرف مارا مشاہرہ ہمارا علم ہے اور دو سری طرف ہمارا مطالعہ ہمارا علم ہے اور جمی بھی مارا غور اور ہمارا مراقبہ بھی ہمارا علم ہو تا ہے۔ اگر گزری ہوئی شے کو اور گزرے

3

مے ہیں؟ کیا ماری آزادی اور نجات کی کوئی صورت نہیں؟ جو نہیں ہے 'مارے لئے تو وی ہے۔ ماضی کیا' ختم ہو کیا لیکن نہ جا آ ہے' نہ ختم ہو آ ہے۔ مشتبل ابھی پدا ہی نمیں ہوا' لیکن مارے ساتھ کون باتیں کرنا ہے؟ مارے خواب کون بنا آ ہے؟ ماری امیدی مارے فدشات کون مرتب کر آ ہے؟ ممیں اتا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کتنا کچھ معلوم نسیں .... کول؟

ہوئے زمانے کو میسر نکال دیا جائے تو ہمارے علم کے لیے کیا رہ جاتا ہے۔ تمام ادب منام فلفه منام تاريخ منام عمرانيات اور تمام ند سيات اور سياسيات بهي ایے مفاہیم اور معانی کھو بیٹے ہیں۔ مارا دین عمد گذشتہ کی تعلیم سے ماخوذ ہے۔ مارے عقیدے عمد مذشتہ سے متعلق ہیں۔ ایک جلیل القدر پنیمرنے خواب ر کھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سٹے کو نزی کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے فرزند سے خواب بیان کیا۔ آواب فرزندی سے آشا بیٹا بولا "آپ وہ کریں 'جو آب کو علم ہوا"۔ بیٹے کو لٹایا گیا۔ چھری چلائی گئ- لیکن نہ جانے کیوں اور کیے بیٹے کی جگہ ایک دنبہ پایا گیا۔ چلویہ واقعہ تو ہوا سو ہوا۔ بہت قدیم زمانے کا واقعہ ے الین یہ واقعہ آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ ای واقعہ کی یادیس آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کیوں نہیں ماضی ہو آ؟ بمولا ہوا دور کیوں نہیں بھولا؟ گزرا موا زمانه كيوں نميں گزريا؟ رُلانے والے صدمات گزر مح ليكن وہ ابھي تك كيوں رُلاتے ہیں؟ كربلاكا واقعہ بت برانا ب الكن كربلا مروم آزہ ب- كون ب جو ماضی کو حال بنا رہا ہے؟ وہ جو نظر کے سامنے ہے ' وہ بھی ہمارا اپنا اور جو نظر کے سامنے نمیں ہے وہ بھی جاری نگاہ میں ہے۔ یمال تک کہ آنے والے زمانے بھی کھ لوگوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان قدسیوں کے پاس بہنچ جاتا ہے اور ان سے سنتا ہے کہ وہ خاص راز آشکار ہونے والا ہے-

وہ راز کیا ہے جو بیان ہو آ جا رہا ہے اور آشکار نہیں ہو آ۔ سب کو معلوم ے کہ یہ ایک راز ہے لیکن راز کیا ہے؟ اس سے سب بے خریں کیونکہ وہ تو ابھی آشوٰ نسیں ہوا۔ سب کتے ہیں کہ بت جلد کچھ ہونے والا ہے الیکن کیا؟ اس بارے میں سب خاموش ہیں۔ ہاری زندگی ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے گزر جاتی ہے لینی حال' ماضی اور مستقبل کے بے ہم سنگم سنگم میں رہتا ہے۔ ہم آزاد ہونے کے باوجود استے بے بس کول میں کہ ہم نہ ماضی سے نجات پا کتے ہیں اور نہ مستقبل کے خال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم جکڑ کر رکھ دیئے

## آخری خواہش

آخری خواہش کے اظہار کا موقع بھی ہوے نصیب کی بات ہے اور اس موقع کے فراہم کرنے کا شکر اوا کرتا ہوں میرے مالک! کہ تو نے مجھے ہوش عطا کے رکھا' اپنی عطاکی ہوئی نعتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم ہوتا رہا' لیکن افسوس تو مرف یہ ہے کہ میں تیری نعتوں کا بحربور استعال کرنے کے باوجود تیرے سامنے سجدۂ شکر تو کبا' تیرے لئے کلئ شکر تک اوا نہ کر سکا۔

میں بھی کتا ناشر گزار ہوں کہ تو جھے مائٹنے پر اور بن مائٹے نعتوں سے

نواز آ رہا۔ میری زندگی کا تمام سرمایہ تیرے بی کرم کا اظمار ہے۔ جھے شعور بخشنے

والے مولا! تو نے جھے ظاہری باطنی بینائیوں سے نوازا۔ تو نے جھے کیا کیا نہ عطا

کیا۔ تو نے جھے نیک بزرگوں سے وابستہ رکھا اور پھروبی بات کہ میں اپنے آپ

کو اتنا زیادہ اہل ثابت نہ کر سکا جتنا کہ شاید جھے کرنا چاہئے تھا۔ لیکن یہ کیا کہ میں

تچھ سے ایسے بی ہم کلام ہو گیا۔ لو میرے مالک! میں آنووں سے وضو کر آ ہوں

اور پہلے تیرے سامنے ہوہ بجا لا آ ہوں۔ یہ بجدہ تیری شلیم کا بجدہ ہے تیری

مبت کا بجدہ ہے تیری نوازشوں کے شکر کا بجدہ ہے اور اس بات کے اعتراف کا

مبت کا بحدہ ہے تیری عوادت میں اپنی اس شرمسار پیشانی کو بجدوں سے سرفراز نہ

کر کا۔

میرے مالک! یہ وقت جو اس وقت مجھ پر آیا' اس نے مجھے جمال ایک

طرف روشی عطا کی ہے وہاں اس کھے نے مجھے خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش یہ کی ہے الیکن میں تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسے غرور اور گتاخی نہ کما جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں۔ "حرف بے نیازی سرزد" ہو رہا ہے اور وہ بھی ا اس لئے کہ تیری رحموں پر بے انہا بحروسہ ہے۔ اپنی ہتی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی

میرے اللہ! مجھے ہیشہ ہیشہ کے لئے معاف فرما دے۔ میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چند آنسووں کے اور کچھ نہیں لا سکا۔ میرے پاس خالت اور ندامت کے سوام کھے نہیں ہے۔ انہی چند موتول کا حقیر نذرانہ پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے بیانے میں اور یہ بیشہ بار بار ٹوٹا ہے۔ تیرے آسان کے تارب ایک ایک مرتبہ ٹوٹے ہوں کے اور یہ سیکٹوں بار ٹوٹے والا پھر تیری رحتوں کے سارے قائم ہے۔ بسرحال آج میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ اس وتت جبکہ دنیا کی نگاہ میں آخری وقت ہے میرے اور تیرے سوا اور کوئی سیں۔ الی تمانی مجھے زندگی میں کہلی بار نصیب ہوئی۔ ماض کی تمام خواہشیں آج ندامتیں بن رہی ہیں اور مجھے یہ جان کر بت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے مجھی بھی تیرے وربار میں جو رو رو کے وعائیں کی ہیں وہ بھی حصول گناہ کے لئے ابت ہوئمی۔ میرے اللہ! میں کیا کرتا رہا ہوں۔ میں نے تجھ سے دولت ما تلی اور تو نے عطا فرمائی کین اس دولت کے سادے میں نے تیرے بندوں کو اذبین دیں۔ ان کی انا مجروح کی۔ ان پر زندگی کی آسانیاں کم کردیں۔ میرے مالک! تیرا احمان میں نے تیرے ہی دربار میں تیرے ہی روبرو تیری بعاوت کے لئے استعال كيا- كاش إيس اس وقت مركميا مو ما جب من كناه سے حاصل كى موئى دولت اور غريوں يتيموں كے حقوق غصب كرنے سے حاصل مونے والى دولت كے سارے

میں نے بطاہر ج کیا، لیکن تحقیم معلوم ہے اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ اس ج میں تیری محبت شامل نہیں تھی۔ یہ میری ایک سیاس اور ساجی ضرورت تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ دین کے نام پر میں دنیا کے کامول میں جالا رہا۔ کمیں میں نے وی جماعت بنائی اور یمال تک ظلم کیا کہ میں نے اس میں ایسی ایسی باتیں کر ویں جو ورحقیقت نہیں تھیں۔ میں نے فرضی مکاشفات بیان کرکے سادہ لوح انسانوں کو این انا کی تسکین کے لئے متاثر کیا۔ میں نے برا بھلم کیا۔ میں نے جھوٹے خواب بیان کئے۔ میں نے فرضی مراقبے بیان کئے۔ میں نے جعلی مقامات ير ايخ آپ كو فائز بتايا- ميس في برا ظلم ب- اور ان بانوں ير مجھے كل تك خوشى تھی کہ میں نے لوگوں کو بے و توف بنایا اکین آج میرے مولا! تیرے دربار میں جھوٹ بولنے کی تو مخبائش ہی شیں اور سے بولتے ہوئے ڈر بھی گتا ہے لیکن یہ آخری وقت کم از کم مجھے بیاکی ضرور عطاکر رہا ہے کہ میں اعلان کر دول که ان تمام لوگوں کے لئے جو میرے طلماتی بیانات کے جال میں مھن کے تھے۔ ان تمام لوگوں سے آج معانی جاہتا ہوں۔

لوگ بھی گئے سادہ لوح ہیں کہ کمی کے روحانی مقام کے بارے ہیں انواہیں من کر ان کے بیچھے ہو لیتے ہیں۔ کہیں کی ڈبہ پیر کے دام میں آ جاتے ہیں 'کہیں کمی باہی پیر کے ، کہیں کمی کے فریب میں 'کمیں کمی کے فریب میں۔ حالا نکہ تو نیس بیا اللہ! یہ وقت اس لئے بھی میرے لئے قیمتی سا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کے مطابق یہ سبرِ مرگ ہے۔ لیکن میں جانا ہوں کہ میں وقت میری بیداری کی میج مطابق یہ سبرِ مرگ ہے۔ آج تیرے میرے درمیان کمی تکلف کا کوئی پردہ نہیں۔ میں دکھے رہا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہے جتنا کہ باتی رہنے والی ذات ذوالجلال ایک فائی انسان کے قریب ہو سکتی ہے۔ میرے اللہ! جھے وہ زمانہ بھی یاد آ رہا ہے ، فائی انسان کے قریب ہو سکتی ہے۔ میرے اللہ! جھے وہ زمانہ بھی یاد آ رہا ہے ، جب میں نے بظا ہر تیری عبادت بھی کی۔ برے زور و شور سے تیری نمازیں جب میں نے بظا ہر تیری عبادت بھی کی۔ برے زور و شور سے تیری نمازیں جب میں نے بظا ہر تیری عبادت بھی کی۔ برے زور و شور سے تیری نمازیں

پڑھیں۔ بوے دم خم سے میں نے کافل ذکر میں شمولیت کی۔ اللہ ہُو کی ضرب نگانے کے لئے میرے پاس بوے جواز تھے۔ میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پہتہ چل جائے کہ میں بڑا عابد اور زابد اور زاکر ہوں۔ اے اللہ! اس ریاکاری کے لئے مجھے معاف کر ویا جائے۔ وہ نمازیں ہی تھیں' لیکن ریاکاری کی۔ وہ عبادت ہی تھی' لیکن نماکش کے لئے۔ میں نے تیری عبادت کی' لوگوں کے لئے' ماج کے لئے اور کہمی ہو ہیا ہی جلوں میں باجماعت ریاکاری کا مرتحب ہوا۔ میرے اللہ! میں بہت بڑا ظالم انسان تھا لیکن آج تیرے دربار میں پنج کر توبہ کی تونیق عاصل کرکے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ کی تونیق عاصل کرکے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ کی تونیق عاصل کرکے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ کی تونیق عاصل کرکے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا کا ذکر اور اس پر استغذار کی مواقع مانا بھی بوے نصیب کی بات ہے اور تو نے مجھے یہ خوش نصیب لمی عطا کیا ہے۔ اس شکر کے لئے بھی میرے باس وہی آنسو ہیں جو پہلے ندامت کی تنبیع بیان کر رہے تھے۔

میرے اللہ! میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رونے دالا بنایا اور اس بات کا شکر ہے کہ آج میں کی تمنا یا حرت کے لئے نمیں رو رہا۔ آج میں ان تمام غلطیوں اور کو تاہوں پر جن میں ریاکاری کی عبادتیں بھی شامل ہیں' ان کے لئے افسوس کر رہا ہوں اور تو نے افسوس کا جو موقع عطا کیا' اس کے لئے اپنی مرت کا اظہار ان آشکوں ہے کر رہا ہوں جو اب میری آئندہ زندگی کے لئے چراغاں کا کام کریں ہے۔ یہ بستر مرگ کی توبہ نمیں کیونکہ میرے حواس قائم' میری ہوش قائم' میرے دل کا احساس زندہ' میرے خون کی میری ہوش قائم' میرا سانس قائم' میرے دل کا احساس زندہ' میرے خون کی گروش سلامت' میری یادداشت زندہ' میرا اپنے پردردگار پر ایمان تابندہ۔ میں ابھی نمیں جانتا کہ میرے لئے آئندہ کتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع عطا ہو جائے۔ میں اس بات کے لئے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا! تو نے مجھے توبہ کی توفق موت سے پہلے عطا کر دی۔ تو تو فیقیں عطا کرنے دالا ہے۔ میرے مولا! آج

میں تیرے ساتھ چند باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے دل کا بوجھ بلکا ہو اور سے دل پھر تیرے عالی دربار میں سرمگوں ہو جائے۔

مجمے وہ دن یاد ہے ، جب میں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں خوب ترقی ہوئی اور میرے بیانات میں خوب جھوٹ کی ملاوٹیں ہوئیں۔ میں نے اپنے گاہوں کو این ظاہری عابدانہ مخصیت کے رعب سے لوٹا اور اس وقت میری سمجھ میں ب بات نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وراصل میں ایخ آپ کو لوث رہا تھا۔ لوگوں كا مرمايه تو حاصل كر ربا تها ليكن مين ابني آبرو لوث ربا تها- ابني عاقبت خراب كر رہا تھا' اینے مستقبل میں زہر کھول رہا تھا۔ میرے مولا! میں نے بت سے بیٹے برلے اور ہر بیٹے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیو توف بنایا جائے اور انس رسمین وهوکے دیے جائیں۔ میں نے زمینی خریدیں نمینی بچیں ملی سے سونا بنایا لیکن آج جبکہ اور کوئی انسان پاس نہیں میں جان رہا ہوں کہ آگر تو نے توبہ قبول نہ کی تو میرا چھیا ہوا سونا کرم کرکے ای سے مجھے واغا جائے گا-مرے مولا! مجھے بھا! میرے اپنے چھائے ہوئے جرائم کی زد ہے۔ یوں تو میں نے کمی آدمی کو براہ راست قل نہیں کیا لیکن میں لوگوں پر زندگی کے ذرائع تنگ كريًا ربا ان سے آسانياں چھينا ربا اور اپنے پاس وہ مال جمع ركھا ،جس كى مجھے مجمی ضرورت نیس بردی۔ میں کتنا بے و توف تھا کہ میں دو سرول کے مال ک حفاظت كريًا رہا اور آج ابنا حال وكھ كر تيرے سامنے بے بى كا اعتراف كريًا موں اور ابی سرایہ وارانہ ذہنیت کی حماقت پر تهد ول سے معانی مانکا مول-

روپی روید و بر مرحم فرا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے سای دندگی افتیار کی۔ لوگوں سے ان کی فدمت کے بمانے تقویت لے کر انہیں کے فلاف استعال کی۔ غریبوں نے مجھے طاقتور بنایا اور میں نے ان لوگوں کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں کی۔ میرے اللہ! میں آج تسلیم کرتا ہوں۔ کاش میں حکومت کرنے کی بجائے فدمت کرنے کی خواہش کرتا کیونکہ فدمت مجھے تیرے قریب

ر محتی اور حکومت اپنی انا پروری کی وجہ سے تھے سے دور کر می - میرے اللہ! اس ات کی معافی جاہتا ہوں۔ آج میرے پاس کوئی دعا نسیس کہ میں اینے کسی منصوب کی کامیابی کے لئے کچھ عرض کروں مرف اور صرف اپنی کو تاہوں کی معافی۔ میرے اللہ! میری بید وعاہے و دیتے سورج کی آخری دعا کہ مجھے عطا فرما وہ نعت جو آج تک میں مانگ نمیں سکا۔ تو جانا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی۔ تو جانا ہے کہ وہ کیا نعت اور کیا دولت تھی جس کا سوال مجھے بری دیر پہلے کر دیا چاہے تھا۔ لیکن میرے پاس بی شعور نہیں تھا۔ میری مراد ہے کہ میرے مولا! مجھے دوبے سے پہلے اپ محبوب کا جلوہ دکھا کی جلوہ .... مجھے آخری نعت کی تمنا کے طور پر درکار ہے۔ تونے مجھے بہت کھ دیا ، مجھے یقین ہے کہ تونے مجھے معاف فرما ویا ہو گا۔ مجھے لقین ہے کہ جس پر تیرا رحم ہوتا ہے ای کو توبه ک توقق ملتی ہے۔ مجھے اس بات کا قوی تقین ہے کہ تیری رحت کے دروازے سے مھی کوئی ساکل خالی نمیں گیا۔ بخش کے طلب گار بس ندامت کے اظمار پر ہی مرشار کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے منجد حار میں تجھے بکارا اس کا بیڑہ بیشہ یار ہوتا ہے۔ میرے مالک! مجھ سمجھ آ رہی ہے کہ پکار تیرے قرب کا اظمار ہے۔ میرے مالک! میں نے بکار کی ہے تیرے دربار میں سوال کیا ہے کہ وہ جلوہ مجھے عطا فرا- ہاں می جلوہ- تیری مرانی کے لئے میرے عجدے حاضر میرے ول کے حدے ماضر میری روح کے عدے ماضر- میرے پاس انتاکی چز اکساری ہے اور تیرے پاس بندول کے لئے انعام اپنے محبوب کے جلوے ہیں- جلوہ سب تیرا

ی ہے۔ مظمر انوار ذات محبوب ہے۔
میرے مالک! آج اتنا مبارک لمحہ تو نے عطا فرمایا کہ پھر میرے اندر ایک
تمنا اور پیدا ہو گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اب تمنا کا اظهار نہ کروں لیکن مجبور ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے جو جو کچھ کیا' ان کے پاس جاکر دست بستہ
معافی طلب کی جائے۔ بس میرے مولا! اس ڈویتے سورج کو ڈوینے سے بچا۔ مجھے

پراپ سزر روانہ کر۔ مجھے کھوئے ہوئے مواقع کے باوجود ان کھات کو پھر سے
کزارنے کی توفق دے 'جو گزر بچے ہیں۔ بہت کھ چمن کیا لین ابھی اور بہت
کھ باتی ہے۔ اے دعائیں تبول کرنے والے 'تیرا شکریہ کہ میں اب آوازیں س
رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے میرے لواحقین سے کما ہے کہ مبارک ہو' مرایش نج گیا
ہے۔ کی کو کیا ہے کہ کیا ہوا تھا' اور کیا ہو گیا اور اب' اور کیا پھر ہونا باتی ہے۔
تیرا شکر ہے میرے مولا۔۔۔۔۔۔ اس مظیم احمان کا شکر۔۔